

و راحت كس طرح ماصل بو؟ ہ تبلیغ و دعوت کے اصول

ه گنابون كاعلاج خوف ضا ٥ دوسرول كوتكليف مت ديجية

ن رستدراروں سےساتھ اچھاسلوک کیجئے وہ مسلمان مسلمان، بھائی بھائی م علمارى توبين سے ييس

ه فلق فدا سے فتت کیجے ه مؤمن ایک آئینہ و عضے کوقابومیں کھئے

٥ دوسليلي يكتاب الله رجال الله

صَرَت مولانا مُفتى عُبَرَاتِ عَيْ عُمَانِي مَظِيمِهُمُ





#### JEFF TO DE

خطبات عانى صاحب مظلم

ضطور تيب عه محد عبدالله ميمن صاحب

مقام الله جامع مجديت المكرم، محلمن اقبال، كراجي

اشاعت ادل 🖛 جوري ١٩٩٨

ובגונ ייי נפיקות

ناشر اللك ببلشرز، فون: - ۳۹۲۰۰۳۳

باجتمام 🖦 ولي الله ميمن

قيت 🖛 =/ رويے

## ملخ کے پتے

- مين اسلامك پلشرز، ۱۸۸۸ اليانت آباد، كراچي ۱۹
  - ♦ دارالاشاعت،اردوبازار، کراچی
  - + اواره اسلاميات، ١٩٠١ اناركلي، لا بورم
    - + مكتبه دا رالعلوم كراچي ۱۳
    - + ادارة المعارف، دار العلوم كراجي ١١
    - کتب خانه مظهری، کلش اقبال، کراچی
- ◄ مولانا قبال نعمانى صاحب، آفيسر كالونى كاردن، كراجى

# حضرت مولانا محر تقى عثمانى صاحب مظلم العلل في عثمانى صاحب مظلم العلل المؤلفة في المنظمة

الحمدلله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى-امابعدا

ا پنابض پررگوں کے ارشاد کی تعمل میں احترکی سال سے جعد کے روز عصر کے بعد جامع مجد بیت المکرم محفن اقبال کراچی میں اپنا اور سنے والوں کے فائدے کے لئے مجھ دین کی باتنی کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں جرطبقہ خیال کے معزات اور خواتین شریک ہوتے ہیں، الحمد نشراً احترکو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور بغضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اس سلسلے کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنا کیس۔ آمین۔

احتر کے معاون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب سلّمہ نے پہلے موسے سے احتر کے معاون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب ان کے کیسٹ تیار کرنے احتر کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشروا شاعت کا اجتمام کیا جس کے بارے دوستوں سے معلوم ہوا کہ بغضلہ تعالیٰ ان سے بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان كيسٹول كى تعداد اب دُهائى سو سے ذائد ہوگى ہے انہیں بى سے كھى كيسٹول كى تقادير مولانا عبداللہ ميمن صاحب سلمہ نے تقبيد ہمى فرماليس اور ان كو چموٹے چموٹے كہ چوك كى شكل ميں شائع كيا۔ اب وہ ان تقارير كا مجموعہ "اصلاحى خطبات"كے ہام سے شائع كررہے ہيں۔

ان میں سے بعض تقاریر یا احترف نظر ثانی ہمی کی ہے، اور موصوف نے ان پر

7

ایک منید کام بھی کیا ہے کہ تقاریم جی جو احادیث آتی ہیں ان کی تخریج کر کے ان

کے حوالے بھی درج کردیے ہیں اور اس طرح ان کی افادیت بڑھ گئے ہے۔

اس کتاب کے مطالع کے وقت یہ بات ذہن جی رہنی چاہئے کہ یہ کوئی یا قاعدہ
تھنیف نہیں ہے بلکہ تقریروں کی تخیص ہے جو کیسٹوں کی مدد سے تیار کی گئی ہے،
لہذا اس کا اسلوب تحریری نہیں بلکہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ان باتوں سے
فائدہ پہنچ تو یہ محض اللہ تعالی کا کرم ہے جس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور
اگر کوئی بات غیر مخلط یا غیر مغید ہے تو وہ یقیناً احقر کی کسی خلطی کا کو تاہی کی وجہ سے
اگر کوئی بات غیر مخاط یا غیر مغید ہے تو وہ یقیناً احقر کی کسی خلطی کا کو تاہی کی وجہ سے
ہے، لیکن الحمد نشر ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے
اپ آپ کو اور پھر سامعین کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔

نہ بہ حرف ساختہ سرخوشم منہ بہ نقش بستہ شوشم
نشر بیاد توی ذنم، چہ عبارت وچہ معانم
اللہ تعالی مائے خود احقر کی اور تمام قار کمن کی

الله تعالى الله فضل وكرم سے ان خطبات كو خود احقركى اور تمام قاركين كى اصلاح كا وريد بناكي، اور يه بم سب كے لئے وخيرو آخرت ايت بول- الله تعالى سے مزيد دُعا ہے كد وہ ان خطبات كے مرتب اور ناشركو بھى اس خدمت كا بهترين صله حطا فراكي - آجن

محمد تعلى عثاني ١٤ ررئة الاول ١٤٠٠

#### لِسْمِ اللَّهِ الرَّكْنِ الرَّكْنِ الرَّكِيِّمُ



الحدالله "اصلاحی خلبات" کی آفوی جلد آپ کی پنچانے کی ہم سعادت ماصل کر رہے ہیں، ساقی جلد کی مقبولت اور افادیت کے بعد عنف حفرات کی طرف سے آفویں جلد کو جلد شائع کرنے کا شدید تقاف ہوا، اور اب المحدالله از جلد شائع کرنے کا شدید تقاف ہوا، اور اب المحدالله ون رات کی محنت اور کوشش کے نتیج میں صرف جے ماہ کے اندر سے جلد تیار ہو کر سامنے آگئ، اس جلد کی تیاری میں براور کرم جناب مولانا عبدالله میمن صاحب نے اپنی مصروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا فیتی وقت نگالا، اور دن رات کی انتحک محنت اور کوشش کر کے آفویں جلد کے لئے مواد نیار کیا، الله تعالی ان کی صحت اور عربی برکت عطا فرماتے، اور مزید آگے کام جاری دیکھنے کی ہمت اور قریق عطا فرماتے۔ آمین۔

ہم جامعہ دارالعلوم کراچی کے استاد حدیث جناب مولانا محمود اشرف عثانی صاحب مرفائم اور مولانا عزیز الرحمٰن صاحب مدفقہم کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنا جیتی وقت نکال کر اس پر نظر ٹانی فرمائی، اور مغید مشورے دَیے، اللہ تعالی دنیا و آخرے میں ان حضرات کو اجر جزیل عطافرائے۔ آمن

تمام آثار کین سے دعاء کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی اس سلطے کو مزید آگے جاری رکھنے کی ہمت اور توثیق عطا فرمائے، اور اس کے لئے وسائل اور اسباب میں آسانی پیدا فرمائے۔ اس کام کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توثیق عطا فرمائے۔

و لى الله ميمن

# والأرجواق

| صغہ | عثوان                |                                   |
|-----|----------------------|-----------------------------------|
| 10  | ے امول               | + تلخوروت                         |
| ۵۵  | س طرح عاصل ہو؟       | <ul> <li>"راحت" </li> </ul>       |
| 1-1 |                      | € CE /160 }                       |
| 10  | اج خوف فدا           | المحتاول كاعل                     |
| 141 | کے ماتھ اجماسلوک کیج | ا رشته داردل                      |
| 94  | ان، بعالى بعالى      | + ملك مل                          |
| 711 | عبت شيخ              | * فُلَق خداے                      |
| 440 | ريع ح                | <ul> <li>علاء کی توہیں</li> </ul> |
| 191 |                      | م فع كو قايو يم                   |
| 7.4 | ائینے ہے             | * مؤمن ایک                        |
|     | ب الله ، رجل الله    |                                   |
|     |                      | 4                                 |
| 2.5 |                      |                                   |
|     | ****                 |                                   |

# فرور من من الثين تبليغ و رَعوتُ سے اصول

| صفح        | عنوان .                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| YA .       | <ul> <li>امرالمعروف اور بنی عن المتكر كے درجات</li> </ul>       |
| YA         | <ul> <li>دعوت و تبلیغ کے دو طریقے: انفرادی، اجاعی</li> </ul>    |
| 49         | 💠 اجماعی تبلیغ فرض کفایہ ہے                                     |
| ۲.         | <ul> <li>انفرادی تبلیغ قرض عین ہے</li> </ul>                    |
| p.         | 🗢 امریالمعروف بنی عن المنکر فرض مین ہے                          |
| ١٣١        | <ul> <li>امریالعروف اور بنی عن المنکر کب فرض ہے؟</li> </ul>     |
| ٣٢         | <ul> <li>اس وقت نبى عن المئكر فرض نبيس-</li> </ul>              |
| ٣٢         | 💠 گناه میں جتلا شخص کو موقع پر روکنا                            |
| 44         | ا کر مائے اور نہ مانے کے احمال برابر ہوں                        |
| ٣٣         | 💠 اگر تکلیف کینچنے کا اندیشہ ہو                                 |
| 46         | 💠 لو كة وقت نية درست بوني جائ                                   |
| ۲۳         | <ul> <li>بات کہنے کا طریقہ درست ہونا چاہیے</li> </ul>           |
| 20         | خ زی ہے۔ سمجمانا چاہئے۔                                         |
| 44         | <ul> <li>حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجائے کا انداز</li> </ul>  |
| WC.        | <ul> <li>انبياء عليهم السلام كانداز تبليخ</li> </ul>            |
| 24         | <ul> <li>حضرت شاه اساعيل شهيد رحمة الله عليه كاواقعه</li> </ul> |
| <b>1</b> 9 | <ul> <li>بات میں تا شرکھے پیدا ہو؟</li> </ul>                   |

| صنحه | عنوان                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 19   | <ul> <li>اجمای تبلغ کاحق کس کو ہے؟</li> </ul>                   |
| h.   | <ul> <li>درس قرآن یا درس صدیث دینا۔</li> </ul>                  |
| 17   | <ul> <li>حفرت مفتی صاحب اور تغییر قرآن کریم</li> </ul>          |
| 94   | 💠 المام مسلم اور تشریح مدیث                                     |
| 44   | <ul> <li>کیائے عمل شخص وعظ و نسیحت نہ کرتے؟</li> </ul>          |
| 2    | <ul> <li>دوسرول کو نفیحت کرنے والاخود یعی عمل کرتے</li> </ul>   |
| 40   | ♦ متحب كے ترك ير نكيرورست نيس-                                  |
| 4    | ا آذان کے بعد دعار حمنا                                         |
| 84   | <ul> <li>آواب کے ترک پر تکرر جائز نہیں</li> </ul>               |
| 84   | 💠 چار ذانول بیشه کر کھانا بھی جائز ہے                           |
| 2    | <ul> <li>میزگری پر بیشه کر کھانا ہمی جائز ہے</li> </ul>         |
| MY   | <ul> <li>خ زشن پر میشه کر کھاناست ہے۔</li> </ul>                |
| 89   | <ul> <li>بشرطیکه که اس سنت کاندان ند اژایا جائے۔</li> </ul>     |
| 14   | 💠 ہوٹل میں زمین پر کھانا کھانا۔                                 |
| ۵٠   | <ul> <li>ایک سبق آموز واقعہ</li> </ul>                          |
| 01   | 💠 حضرت علی رمنی الله عنه کاارشاد                                |
| . at | <ul> <li>مولاناالیاس صاحب رحمة الله علیه کاایک واقعه</li> </ul> |
| 04   | <ul> <li>خلامه</li> </ul>                                       |
|      | راحت بحس طرح حاصل موه                                           |
| 24   | <ul> <li>اپنے کم ترلوگوں کو دیکھو</li> </ul>                    |
| ۵۸   | 💠 ونیاکی محبت دل سے نکال دو                                     |

|   | 9   | 7 |
|---|-----|---|
| - | ,   | 2 |
| ٥ | واا | 9 |

| صغہ  | عثوان                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| 80   | <ul> <li>" قناعت" حاصل كرنے كانسخدا كبير</li> </ul>                  |
| 4-   | <ul> <li>دنیا کی خواہشات محتم ہونے والی نہیں</li> </ul>              |
| 41   | الله کارونیاکے تمام نہ کرد                                           |
| 44   | 💠 دین کے معاملات میں أوپر والے کو دیکھیو                             |
| 48   | 💠 حفرت عبدالله بن مبارك رحمة الله عليه كاراحت عاصل كرنا              |
| 46   | <ul> <li>حفرت عبدالله بن مبارك رحمة الله عليه كامقام بلند</li> </ul> |
| 40   | 💠 عبدالله بن مبارك نے كس طرح راحت عاصل كى                            |
| 44   | الله تعالى كى عطام                                                   |
| 44   | 🂠 ایک سبق آموزواقعه                                                  |
| MA   | 💠 اُورِ کی طرف دیکھنے کے بُرے نتائج                                  |
| 49   | <ul> <li>حرص اور حسد کا ایک علاج</li> </ul>                          |
| - 4. | 💠 وه شخص برباد و کیا                                                 |
| 41   | <ul> <li>اصحاب صغه کون شخے؟</li> </ul>                               |
| 4    | <ul> <li>اسحاب صفد کی حالت</li> </ul>                                |
| 24   | 💠 حضرت ابو ہر ہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھوک کی شذت                  |
| 28   | <ul> <li>حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی تربیت کاانداز</li> </ul>    |
| 24   | م نعتوں کے بارے میں سوال                                             |
| 20   | <ul> <li>موتاس نیاده جلدی آنے والی ہے</li> </ul>                     |
| 24   | <ul> <li>کیادین پر چلنامشکل ہے؟</li> </ul>                           |
| 24   | * كاش بم حضور صلى الله عليه وسلم كے زمانے ميں ہوتے                   |
| 44   | الله عفرت تحانوي رحمة الله عليه البية دورك مجدد تق                   |
| 22   | الله مكان بنائے كے چار مقاصد                                         |
|      |                                                                      |

|      |                                                      | _         |
|------|------------------------------------------------------|-----------|
| صفحہ | عثوان                                                |           |
| 41   | · «قاعت» كاصحح مطلب                                  | ÷         |
| 49   | م کم اذ کم اد فی درجه حاصل کرلیں                     | ٠         |
| A+   | ا کیک یہودی کا عبر تاک قصہ                           | *         |
| AL   | ا کیک تاجر کاجیب قصہ                                 | *         |
| AY   | سیال ہی آ ترف کاملان ہے                              | 4         |
| ۸٣   | ول سے دنیا کی محبت کم کرنے کا طریقہ                  | +         |
| ٨٣   | اس کو بوری دنیادے دی گئ                              | 4         |
| ۸٣   | ان نعتوں پر شکرادا کرد                               | *         |
| AA   | أوثيج أوفيج منعوب مت بناؤ                            | <b></b>   |
| AH   | ا محلے دن کی زیادہ فکر مت کرو                        | ٠         |
| 14   | سکون اور الحمینان قناعت میں ہے                       | *         |
| ۸4   | بڑے بڑے دولت مندول کا حال                            | 4         |
| ۸۸   | سكون پنيے سے نبيس خريدا جاسكا                        | ÷         |
| 19   | ونیا کامنگاترین بازار ''لاس اینجلس" <b>می</b>        | 4         |
| 9.   |                                                      | ۰         |
| 9.   | · بائته مِن أُشْفِ دال مُحجل                         | ٠         |
| 91   | ونيا كالملدار ترين انسان " قاردن "                   | ÷         |
| 94   | معنرت مفتي محمر شفيع صاحب رحمة الله عليه كاايك واقعه | <b>\$</b> |
| 94   | المن المتيادين أبين، فرج المتيارين ب                 | ٠         |
| 90   | سيه دعاكياكرين                                       | 4         |
| 90   | بركت كامطلب                                          | •         |
| 90   | حسلب كثلب كي دنيا                                    | 4         |
| 98   | بركت اوربي بركت كي مثل                               | •         |

| صغح  | عتوان                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 94   | ♦ رشوت اور سود ش بيركن                                         |
| 94   | 💠 وارالعلوم کی تخواہوں میں برکت                                |
| 94   | 💠 دعاکا تیسرا جمله                                             |
| 91   | الله قاعت بزی دولت ہے                                          |
| 91   | 💠 حضور اقدس ملی الله علیه وسلم اور قناعت                       |
| 99   | الله خلاصه                                                     |
|      | دُوسرول كوتكليف مَت ديجيّ                                      |
| 1.4  | ♦ دومرول كو تكليف مت ديج                                       |
|      | ♦ وه حقیق مسلمان نهیں<br>• وه حقیق مسلمان نهیں                 |
| 1-1" |                                                                |
| 1-14 | <ul> <li>معاشرت کامطلب</li> </ul>                              |
| 1.0  | <ul> <li>معاشرت کے احکام کی ایمیت</li> </ul>                   |
| 1.0  | <ul> <li>حضرت تعانوی کامعاشرت کے احکام کو زندہ کرنا</li> </ul> |
| 1.4  | 💠 پېلے انسان قربن جاؤ                                          |
| 1.4  | الورول کی تین قشمیں                                            |
| 1-7  | + ہم نے انسان دیکھے ہیں                                        |
| 1.7  | <ul> <li>دو مرول کو تکلیف ہے بچالو</li> </ul>                  |
| 1.9  | 💠 فماذبا بماحت كي ايميت                                        |
| 1.4  | ا ایے فض کے لئے مجدیں آناجاز نہیں                              |
| 11-  | <ul> <li>ججراسود کوبوسه دسیته وقت تکلیف دینا</li> </ul>        |
| 11.  | <ul> <li>باند آوازے الاوت کرنا</li> </ul>                      |
| 113  | الله تجدك وقت آب ك المح كالداز                                 |
| 111  | <ul> <li>اوگوں کی گزر گاہ میں نماز پڑھنا</li> </ul>            |

140

144

144

144

💠 آج داري مالت

وا اورتورزنی بے

الله می چزکونے جگہ رکھنا

باتھے تکلیف مت دیجے

|     |                                                  | _       |
|-----|--------------------------------------------------|---------|
| صني | عوان                                             |         |
| 112 | به گناه کبیره ہے                                 | +       |
| IPA | ا پے مزیز اور بیوی بچوں کو تکلیف دینا            | <b></b> |
| IFA | اطلاح كئة بغيركمانے كونت غائب رہنا               |         |
| 179 | دائے کو گندہ کرنا ترام ہے                        |         |
| 11- | وبن تكليف ين جلاكراحرام ب                        |         |
| 141 | لمازم رواحي يوجد والنا                           |         |
| 141 | فماز رجنے والے كا انظار كس جكه كياجائے           |         |
| ITT | "آداب المعاشرت" يزعي                             |         |
|     |                                                  |         |
|     | مُنابول كاعِلاج، خوصِ خدُا                       |         |
| 144 | دو جنتوں کاوعدہ                                  | <b></b> |
| 144 | اس کانام " تقویٰ" ہے                             | 4       |
| 144 | الله تعالى كى عظمت                               |         |
| 149 | ميرے والد اور رحمة الله عليه كى ميرے ول على عظمت |         |
| 149 | وْرنے کی چراللہ کی نارانگی ہے                    |         |
| 16. | دوده ش پانی طالع کاواقعه                         |         |
| 16. | ایک سبق آموز واقعه                               |         |
| 194 | جرائم ختم کرنے کا بھترین طریقہ                   | 4       |
| ١٣٢ | صحابه کرام رمنی الله عمیم اور تقوی               | •       |
| 100 | هاری عدالتیں اور مقتات                           |         |
| Inh | ایک میرت آموزواقعه                               | +       |
| 100 | شیطان کس طرح راسند مار تاہیے                     |         |

| صفحه  | عوان                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| 104   | 💠 'وجوانوں کو ٹی وی نے خراب کردیا                            |
| 102   | <ul> <li>چموٹے گناہوں کاعادی بڑے گناہ کرتا ہے</li> </ul>     |
| 17A   | <ul> <li>برگناه صغیره ب یا کبیره ب ؟</li> </ul>              |
| 164   | الله من الله من الله الله الله الله الله الله الله الل       |
| 1/4   | <ul> <li>کتابوں کی لڈت عارض ہے</li> </ul>                    |
| اها   | <ul> <li>جوانی میں خوف اور برحائے میں امید</li> </ul>        |
| 161   | <ul> <li>وناکانظام فوف برقائم ہے</li> </ul>                  |
| 161   | <ul> <li>ترکی آزادی</li> </ul>                               |
| 100   | <ul> <li>لال ثوني كا خوف</li> </ul>                          |
| 154   | <ul> <li>خوف داوں سے نکل کیا</li> </ul>                      |
| 120   | <ul> <li>خفوضدا پيدا کرين</li> </ul>                         |
| 100   | <ul> <li>تجالی میں اللہ کا خوف</li> </ul>                    |
| ١۵٢   | <ul> <li>دوزه کی حالت یس خوف خدا</li> </ul>                  |
| 104   | <ul> <li>۾ موقع پر په نوف پيدا کريں</li> </ul>               |
| 104   | ، جنوس نے لئے ہ؟ ج                                           |
| 101   | و جنت کے ارد کرد مشقت                                        |
| 194   | الله عبادت استغفاركا                                         |
| 104 . | 💠 نیک بندول کاحال ·                                          |
| 104   | <ul> <li>الله كانوف بقدر معرفت</li> </ul>                    |
| 14-   | <ul> <li>حضرت حظله رضى الله تعالى عنه إور خوف</li> </ul>     |
| 141   | <ul> <li>حضرت عمرفاروق رضى الله تهالى عنه اور خوف</li> </ul> |
| 144   | الم خوف بيداكرن كالحريقة                                     |
| 141"  | <ul> <li>قدر غاب آجائی ہے</li> </ul>                         |

| صنح   | المنافقة                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1  | 💠 اینے عمل پر نازنہ کریں 🗼                                                           |
| IHE   | 🖈 بڑے ممل کی نحوست                                                                   |
| ואף   | 💠 صغیره اور کبیره کنابول کی مثال                                                     |
| ואף   | ه . بزرگون کی گشاخی کادبال                                                           |
| 144   | 💠 ئىك عمل كى بركت                                                                    |
| 144   | + نقدري هيقت                                                                         |
| 144   | ا ب فكرند و جائي                                                                     |
| 144   | جہتم کاسب ہاکا طذاب                                                                  |
| [MA]  | <ul> <li>چقیول کے درجات</li> </ul>                                                   |
| 144   | <ul> <li>میدان حشریش انسانون کامال</li> </ul>                                        |
| 149   | 💠 جَبْمَ كَى وسعت                                                                    |
|       | رشنة دارول كساعة اجتماسلوك كيجيخ                                                     |
| الاله | ♦ صله رحمي كي تاكيد                                                                  |
| 140   | پ ایک اور آیت                                                                        |
| 124   | <ul> <li>"شريعت" حقوق كي ادائل كانام بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul> |
| 144   | 💠 تمام انسان آئیں میں رشتہ وار ہیں                                                   |
| 144   | + الله کے لئے اجما سلوک کرد                                                          |
| 124   | <ul> <li>"شکریی" اوربدلے کا انتظار مت کرو</li> </ul>                                 |
| 141   | <ul> <li>ملدر حی کرنے والا کون ہے؟</li> </ul>                                        |
| 129   | 💠 ہمیں رسموں نے جکڑلیا ہے                                                            |
| 14.   | <ul> <li>تقریبات میں "غورہ" وینا حمام ہے</li> </ul>                                  |

| مغ    | عثوان                                        |         |
|-------|----------------------------------------------|---------|
| LAL   | تحفه كس مقصدك تحت ديا جائے؟                  | •       |
| IAY   | متعدد بالبحيخ كالحريقد                       | <b></b> |
| IAT   | "بريه" طال طيب ال ب                          | <b></b> |
| IAP   | انتظار کے بعد مطنے والا ہریہ باہر کت نہیں    | <b></b> |
| IAP   | الیک بزرگ کاواقعہ                            | •       |
| 114   | بلرب دو، محبت بدحادً                         | +       |
| 144   | نیکی کے نقاضے پر جلد عمل کراہ                | <b></b> |
| IAH   | يكى كانقاضه الله كامهمان ب                   |         |
| IAC   | ېدىيە كى چىزمت دىكھو، بلكە جدب دىكھو         |         |
| IAA . | ا کیک بزرگ کی حلال آمه نی کی دعوت            |         |
| 149   | بديدش رمي چزمت دو                            |         |
| 144   | ایک بزرگ کے جیب بدایا                        |         |
| 14-   | ہدیہ دینے کے لئے عمل جاہے                    |         |
| 19.   | بر کام اللہ کے لئے کو                        | •       |
| 191   | رشته دار مچھو کے مائد ہیں                    | •       |
| 191   | حضور علی الله علیه وسلم کارشته دارول سے سلوک | •       |
| 18P-  | مطوق سے المجى توقعات ختم كردو                | •       |
| 197   | ونياو كه مي ينجاتى ب                         | ø       |
| 198   | الله والون كامال                             | +       |
| 198   | ایک بزرگ کاواقنه                             |         |
| 190   | بزرگول کاسکون اور اطمینان                    | <b></b> |
| 194   | خلاصه                                        | ٠       |
|       |                                              |         |

The state of the last of the state of

#### مسلاك مشلمان ، بعانى بعالى

عنوان 144 دو مردل کے ساتھ بھلائی کریں ایک جامع صعث Y .. المان، مسلمان كابعائى ب 4-1 ایک کودو سرے بر فعنیات نہیں 4.4 اسلام اور کفرکافرق 4.1 بنت مين معرت بلال في كامقام 4.4 حفرت بال الله دخور الله عقر آے کیوں؟ 4.14 اسلام کے رشتے نے سب کوجو ڈویا 4.0 اج آج ہم ہے اصول بھول کئے 44 مسلمان دو سرے مسلمان کاروگار ہوتاہے 4.4 Y. A موجوده دور کاایک قبرت آموز واقعه الدس الدس الله كامعمول المعمول المعمول 4.9 خلق خدُاسے محبّت سميحيّ جوامع الكلم كيابي؟ 416 الم محمى كى يريشاني دور كرنے ير اجرو ثواب 416 خادست کومبلت دینے کی نغیلت 413 نرم خوئی الله کویسند ہے 410 ہ دو سرے مسلمان کی حاجت پوری کرنے کی فضیات H14 مخلوق پر رحم کرو. 414

| 11   | 1.4 | 11   |
|------|-----|------|
| fr - | IΛ  | - VI |
| 4/   | 111 | - /# |
| 1    |     | //   |

| صفحه | عوان                                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 414  | 💠 مجنوں کو کیلی کے شہر کے دردوبوارے محبت                        |
| MIA  | 💠 کیااللہ کی محبت کیل کی محبت ہے کم موجائے؟                     |
| 419  | 💠 ایک کتے کوپانی پلانے کاواقعہ                                  |
| 419  | 💠 تخلوق پر رخم کاایک واقعہ                                      |
| 71.  | 💠 ایک مکمی پرشفقت کا مجیب واقعه                                 |
| 441  | 💠 خدمت خلق بی کانام تصوف ہے                                     |
| 741  | 💠 الله تعالی کو اپنی مخلوق ہے محبت ہے                           |
| 444  | 🌼 مفرت نوح عليه السلام كاعجيب واقعه                             |
| 277  | 💠 حفرت ڈاکٹر صاحب، حمۃ اللہ علیہ کی ایک بات                     |
| 446  | 💠 اولیاء اکرام کی حالت                                          |
| 777  | <ul> <li>حضرت جنید بغدادی رحمة الله علیه کاایک واقعه</li> </ul> |
| 7 70 | 💠 حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كى الحي أتمت پر شفقت             |
| 774  | 💠 گذاه گارے نفرت مت کرو                                         |
| 774  | 💠 ایک تاجر کی مغفرت کا جمیب قصه                                 |
| 444  | <ul> <li>په په رحمت کامعالمه تما، قانون کانېيس</li> </ul>       |
| YYA  | 💠 ایک یچ کا بادشاه کو گالی دینا                                 |
| 444  | 💠 کسی نیک کام کو حقیر مت سمجھو                                  |
| 44.  | 💠 بندول پر نری کرنے پر مغفرت کا ایک اور واقعہ                   |
| 241  | 💠 حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كامعمول                          |
| 441  | 💠 المام الوصنيف رحمة الله عليه كي وصيت                          |
| 777  | الله الله الله الله الله الله الله الله                         |

علاء کے حق میں دعا کرو

عالم بے عمل ہی قائل احرام ہے

40.

40.

عنوان صغ م علاء سے تعلق قائم رکھو YAL + ابك ۋاكوپىرىن كيا YAY مريدين كى دعاكام آئى YAY غضة كوقابوسس كهجة \* گناہوں کے دو محرک "غصہ اور شہوت" YAY املاح السك لئے بہلاقدم 404 ه "غمه" ایک فطری چزے 109 الله عمد کے نتیج میں ہونے والے گناہ 409 \* "بغض" فصدت پیدا ہو تاہے 44. ۵ "حمد" فصرے بداہوتاہے 441 العباد ضائع ہوتے ہیں حقوق العباد ضائع ہوتے ہیں **747**  خصدنہ کرنے یوعظیم بدلہ 441 الله عبدالقدوس كَنْلُويٌ كَ بِينْ كَامِلِيهِ اللهُ الل 446 پ تکبر کاعلاج 140 ۴ دو مراامتحان 444 م تيسرا امتحان 444 💠 چوتھاامتخان 144 بری آ زمائش اور عطاء دولت باطنی

خسہ دہائیں، ملائکہ ت آگے ہورہ جائیں

امام ابو حنيف رحمة الله عليه كاا يك واقعه

🦠 امام ابوحنیفه رامة الله علیه کاایک اور عجیب واقعه

**444** 

444

444

444 14.

| صفحه  | عنوان                                      |           |
|-------|--------------------------------------------|-----------|
| 441   | اب مبركا پيانه لبريز بوجاتا                | <b>.</b>  |
| 727   | ا بن وفت كاحليم انسان                      | <b>.</b>  |
| 454   | ، "حَكُم" زينت بَخشًا بِ                   | 4         |
| 444   | فسرت بجني كالقرابير                        | ٠         |
| 454   | ر خسر کے وقت "اعوز ہاللہ" پڑھو             | 0         |
| 464   | فعدك وقت بينه جاؤياليث جاؤ                 | ٠         |
| 460   | #1,1-120m1-2                               | ۰         |
| 460   | الله تعالى كاحكم                           | 0         |
| 444   |                                            | ٠         |
| 424   | مشروع میں غصہ کو یالکل ویادہ               | *         |
| 426   |                                            | <b>\$</b> |
| Y4 A  | الله والول کے مختلف مزاجی رنگ              | 0         |
| 449   | فصہ کے وقت مت ڈانٹو                        | ۰         |
| YA.   | مفرت تغانوي رحمة الله عليه كاوقعه          | *         |
| YAL   | ڈانٹ ڈیٹ کے وفت اس کی رعایت کر <i>می</i> ں | ÷         |
| YAL   | غصه كاجائز محل                             | 000       |
| YAY   | 0" \$00-40                                 | ÷         |
| TAY   | ميلي علامت                                 | +         |
| YAY   | دو مری علامت                               | 4         |
| ,444, | تيسري اور چو تقی علامت                     | <b>\$</b> |
| 444   | ذات ہے نفرت نہ کریں                        |           |
| 446   | حضور صلى الله عليه وسلم كالحرز عمل         | ¢         |

| صني  | عثوان                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------|
| YAP  | <ul> <li>خواجه نظام الدين اولياءٌ كاايك واقعه</li> </ul>      |
| 449  | الله عمد الله كركة بو                                         |
| PAY  | <ul> <li>حضرت على رضى الله تعالى عنه كاواقعه</li> </ul>       |
| 414  | 🧇 حبخرت فارد تن اعظم رضى الله تعالى عنه كاواقعه               |
| 419  | 🧈 مصنوعی غصه کرکے ڈانٹ لیس                                    |
| 449  | 💠 چھوٹوں پر زیادتی کا متیجہ                                   |
| 19.  | <ul> <li>خلاصہ</li> </ul>                                     |
| 44-  | <ul> <li>خسد كالفلط استعال</li> </ul>                         |
| 491  | اعلامه شبیراحمه عثانی کا ایک جمله                             |
| 494  | 💠 تم فدائي فوجدار نبيس ہو                                     |
|      | مومن آیک آسیت، سے                                             |
| 44.0 |                                                               |
| 490  | 🍫 ایک مؤمن دوسرے مؤمن کے لئے آئیزے                            |
| 494  | <ul> <li>تہاری غلطی بتانے والا تہارا محسن ہے۔</li> </ul>      |
| 492  | <ul> <li>فیلطی بتائے والے علماء پر اعتراض کیوں؟</li> </ul>    |
| 444. | <ul> <li>ڈاکٹر پیاری بتاتا ہے، بیار نہیں بناتا</li> </ul>     |
| 491  | <ul> <li>ایک نصیحت آموزداند</li> </ul>                        |
| 499  | <ul> <li>پاری بتانے والے پر ناراض نہیں ہونا چاہئے۔</li> </ul> |
| p    | <ul> <li>فلطى بتائے والالعنت ملامت ند كرے</li> </ul>          |
| W    | 💠 غلطی کرنے والے پر ترس کھاؤ                                  |
| ₩-1  | <ul> <li>خلطی کرنے والے کو ذلیل مت کرو</li> </ul>             |
| W-1  | 💠 حضرات حسنین رضی الله عنهما کا ایک واقعه                     |
| 4.4  | <ul> <li>ایک کاعیب دو سرے کو نہ بتایا جائے</li> </ul>         |
| W. W | <ul> <li>جه ادا طرد عمل</li> </ul>                            |

عنوان 4.6 خلطی بتائے کے بعد مایوس ہو کرمت جیٹھو انبياء عليهم السلام كاطرز عمل 4.6 4.0 پاتمائی کے لئے کیا تھا؟ 4.4 💠 مادول کی در سی کابهترین طریقه 4.4 ٥ خلاصه دو سلسلے۔ كتاب الله ؛ رجال الله W-9 برحمان آباد کرے گا 410 انسان اور جانور ش فرق 111 ♦ كلبينه كرالمارى مناعج 414 کتاب بڑھ کر بمانی نہیں بتی MIY انسان کو عملی نمونه کی ضرورت 414 خاتاب بیں بیجی تی 414 الكبير من ك لئ دولورون كى ضورت 414 الشركانعره 414 الله مرف رجال بمي كافي نيس 414 4 ملك ستدل 414 محلبہ کرام رضی اللہ تعالی منہم نے بیدوین کس طرح سیکھا 414 ب واسط ال ذريع عَطا فرمات إن 719

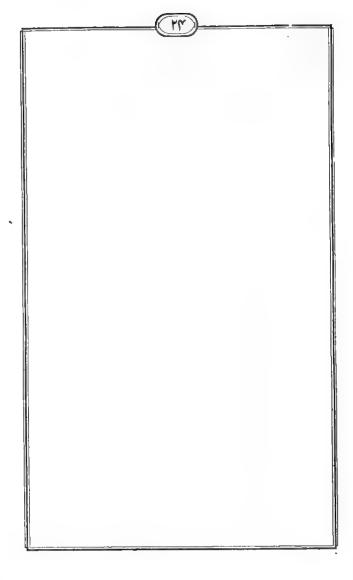



موضوع خطاب تبليغ ودعوت كأصول

مقام خطاب جامع مجدبت المكرم گلشن اقبال كراچي

و ذت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر مختشتم

صفحات : ۲۸

#### بشمالله الحياليجمين

## تبلیغ و دعوت کے اصول

الحمدلله لحمده ونستعينه ونستفقره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلاهادى له ونشهدان لااله الاالله وحده لاشريك له ونشهدان سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى أله واصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيرًا كثيراً-

#### امايعدا

فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم-بسم الله الرحمن الرحيم ﴿والمومنون والمومنت بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلوة ويوتون الزكوة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم◊﴾

(سورة تؤبر-اك)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.

#### امربالمعروف اورنبي عن المنكركے درجات

اس آیت کا تعلق "امریالمعروف اور نہی عن المنکر" ہے ہے۔ نیک بندوں کا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرملیا کہ وہ لوگ دو مروں کو نیک کا حکم دیے یں اور برائوں ے روکتے ہیں۔ "امر" کے معنی ہیں "حکم دینا" اور "معروف" کے معنی میں "نیک" "نہی" کے معنی میں "روکنا" اور "مکر" کے معنی میں " بُرالي " - فَقَهَاء كرامٌ ن لَعَما ب ك جس طرح برمسلمان ير نماز روزه فرض مين ہے۔ ای طرح یہ بھی فرض عین ہے کہ اگر وہ دو مرے کو کسی بُرائی میں جلا دکھیے تو ا نی استطاعت کے مطابق اس کو روکے اور منع کرے کہ بیہ کام گناہ ہے اس کو نہ کرد۔ لوگوں کو اتن بات تو معلوم ہے کہ "امر بالمعروف اور نہی عن النکر" فرض عین ہے۔ لیکن عام طور پر اس کی تفصیل معلوم نہیں کہ بیر نمس وقت فرض ہے اور کس وقت فرض نہیں۔ اور معلوم نہ ہونے کا ختیجہ بیہ ہے کہ بہت ہے لوگ تو اس فریضہ سے بی بالکل عافل ہیں۔ وہ لوگ انی آنکھوں سے اینے بیوی بیوں کو اور اپنے دوستوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ حرام کاموں میں جتلا ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو رو کنے کی توقیق نہیں ہوتی۔ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ فرائض کی ادائیگی میں كو تانى كررب بير، ليكن ان كو كهنے كى تونيق نہيں ہوتى۔ اور بعض لوگ اس حكم كو اناعام مجھتے ہیں کہ صبح ے لے کرشام تک انہوں نے دو مرول کو رو کے ٹو کئے کو ا بنا مشغلہ بنا رکھا ہے۔ اس طرح اس آیت پر عمل کرنے میں نوگ افراط و تفریط میں مثلا جں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس آیت کا صحح مطلب معلوم نہیں، اس لئے اس کی تفسیل سمجمنا ضروری ہے۔

#### دعوت و تبلیغ کے دو طریقے: انفرادی: اجماعی

بہلی بات ہی سمجھ لیں کم وعوت و تبلغ کرنے اور دین کی بات دو سرول تک

جہنچائے کے دو طریقے ہیں۔ (۱) انفرادی دعوت و تبلغے۔ (۲) اجائی دعوت و تبلغ انفرادی دعوت و تبلغ کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اپنی آ تکھوں سے دو سرے شخص کو دیکھ رہاہے کہ وہ فلال گرائی کے اندر جلا ہے، یا وہ شخص فلال شخص کو دہیں دائیگی ہیں کو تابی کر رہا ہے۔ اب انفرادی طور پر اس شخص کو اس طرف متوجہ کرنا کہ وہ اس بُرائی کو چھوڑدے، اور نیکی پر عمل کرے۔ اس کو انفرادی تبلغ ودعوت کہتے ہیں دو سری اجہائی دعوت اور تبلغ ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ایک بوے جمع کے سائے دین کی بات کہ، ان کے مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ایک بوے جمع کے سائے دین کی بات کہ، ان کے سائے وعظ و تقریم کرے، یا ان کو درس دے یا اس بات کا ارادہ کرے کہ میں کی فوری سبب کے بغیر دو سروں کے پاس جا جا کر ان کو دین کی بات سائوں گا، اور دین فوری سبب کے بغیر دو سروں کے پاس جا جا کر ان کو دین کی بات سائوں گا، اور دین کی بات بہنچاتے ہیں۔ یہ بھیادی کا بات کا دین کی بات بہنچاتے ہیں۔ یہ کے پاس ان کے گھروں پر ان کی دو کانوں پر جاکر ان کو دین کی بات بہنچاتے ہیں۔ یہ اور دین کی بات بہنچاتے ہیں۔ یہ دونوں کے آدبا مالگ الگ ہیں۔ اور دونوں کے آدبا الگ الگ ہیں۔

#### اجتماعی تبلیغ فرض کفایہ ہے

"اجائی تبلغ" فرض مین نہیں ہے، بلکہ فرض کفایہ ہے، فہذا ہر ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے کہ دو سرول کے گھر بر جاکر تبلغ فرض نہیں ہے کہ اور سرول کے گھر بر جاکر تبلغ کرے، یا دو سرول کے گھر بر جاکر تبلغ کرے، کیونکہ یہ فرض کفایہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچکی لوگ وہ کام کررہے ہوں تو باتی لوگوں ہے وہ فریشہ ساقط ہوجاتا ہے، اور اگر کوئی شخص بھی انجام نہ دے تو سب گناہ گار ہوں گے، چیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اب ہر شخص کے ذے ضروری نہیں ہے کہ وہ نماز جنازہ میں شامل ہو، اگر شامل نہیں ہوگا تو گناہ نہیں ہوگا، جب تک کہ چکھ والے لوگ موجود ہوں، لیکن اگر ایک بھی شخص پڑھنے والا نہیں ہوگا تو اس

وقت سب مسلمان گناه گار ہول گے، اس کو فرض کفلیہ کہا جاتا ہے، ای طرح بید اجھائی دعوت فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔

#### انفرادی تبلیغ فرض میں ہے

المرافرادی و عوت و تبلیخ " یہ ہم افی آ تھوں سے ایک برائی ہوتی ہوئی دکھوں سے ایک برائی ہوتی ہوئی دکھ درہ ہیں کہ کوئی تخص کی فرض کو چھوڑ رہا ہے تو اس دقت اپنی استطاعت کی حد تک اس برائی کو روکنا فرض کفایہ نہیں، بلکہ فرض عین ہو، اور فرض عین ہونے کا مطلب سے ہے کہ آدی یہ موج کر تد چینہ جائے کہ یہ کام دو سرے لوگ کرلیں گ، یا یہ تو مولیوں کا کام ہے، یا تبلینی جماعت والوں کے کرنے کا کام ہے، یہ درست نہیں، اس حدیث کی رو سے یہ کام ہم ہم مر مسلمان کے ذے فرض عین ہے۔

#### امر المعروف اور نبي عن المنكر فرض عين ہے

قرآن كريم من الله تعالى في بي شار آيوں من نيك بدول كے بنيادى اوصاف بيان كرتے ہوئ فريا: "بيا مرون بالمعورف وبدھون عن المستحرو يعن المستحرو الله بيان كرتے ہوئ فريا: "بيا مرون بالمعورف وبدھون عن المستحر " يتى وہ نيك بئرے وو مرول كو نيكى كا تھم ديتے ہيں۔ اور بُرائى ہے لوگوں كو منع كرتے ہيں۔ لبندا ہي امر بالمعوف اور نبى عن المسكر ہر مسلمان كى ذے فرض مين ہے۔ آج ہم لوگ اس كى فرضيت ہى ہوئ و كھ رہے ہيں۔ اپنى آئموں سے اپنى اولاد كو اپنى گر والوں كو غلط رائے پر جاتے ہوئ و كھ رہے ہيں۔ اپنے ملئے جاتے والوں كو غلط كام كرتا ہوا در كھتے ہيں۔ لين پر مجى اس بُرائى پر ان كو مستنب كرنے كاكوئى جذبہ اور كوئى واعيہ امارے دلوں ہيں پيدا نہيں ہوتا۔ حالانكہ ہيد ايك مستقل فريش كى ادائيكى ہيں كو تابى كرنا ہے۔ جس طرح ہر مسلمان پر بارخي وقت كى نماز فرض ہيں۔ ذكوۃ اور جج فرض ہيں۔ ذكوۃ اور جج فرض

ہے، بالکل ای طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی فرض ہے، اس لئے سب

ہے، بالکل ای طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی فرض ہے، اس لئے سب

گزاردی، ایک نماز نہیں چھوڑی، روزہ ایک بھی نہیں چھوڑا، ذکوۃ اور جج ادا کرتا

رہا، اور اپنی طرف ہے کس گناہ کمیرہ کا ارتکاب نہیں کیا، لیکن اس شخص نے امر

بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام بھی انجام نہیں دیا۔ اور وہ مرول کو بُرائیوں سے

بچانے کی فکر بھی نہیں کی، یاد رکھے، اپنی ذاتی نیکیوں کے باوجود آخرت میں اس

شخص کی پکڑ ہوجائے گی کہ تمہاری آ تھوں کے سامنے سے بُرائیاں ہورہی تھیں، اور

ان مشکرات کا سلاب اُنہ رہا تھا، تم نے اس کو روکنے کا کیا اقدام کیا؟ تبذا تنہا اپنے

ان مشرات کا سلاب اُنہ رہا تھا، تم نے اس کو روکنے کا کیا اقدام کیا؟ تبذا تنہا اپنے

آپ کو سرھار لیناکانی نہیں، بلکہ دو مرول کی فکر کرنا بھی ضروری ہے۔

#### امربالمعروف اور منی عن المنكر كب فرض ب?

ود مری بات یہ مجھ لیج کہ عبادات کی دو قسیس ہیں۔ ایک عبادت وہ ہے جو فرض یا واجب ہے ۔ جسے نماز، روزہ، زکوۃ، تج وغیرہ۔ دو مری عبادت دہ ہے جو منت یا واجب ہے۔ جسے نماز، روزہ، زکوۃ، تج وغیرہ۔ دو مری عبادت دہ ہے جو منت منت یا مستحب ہے۔ جسے مسواک کرنا، کھانا کھانے ہے پہلے ہم اللہ پڑھنا، تین مائس جی پانی چنا وغیرہ، اس جی حضور اقدس صلی اللہ علیہ دسلم کی تمام منتی داخل ہیں۔ ایک بڑائی وہ ہے جو حرام اور کناہ ہے اور قطعی طور پر شریعت میں ممنوع ہے۔ دو مری بُرائی وہ ہے جو حرام اور ناماز نہیں، اللہ ظاف شخت ہے۔ یا طاق ہے۔ یا ادب کے ظاف ہے۔ اگر کوئی شخص فرائض یا واجبات کو چھوڑ رہا ہو، یا حرام اور نامائز کام کا ارتکاب کردہا ہو تو دہاں امر بالمعروف اور نہی عن المسکر فرض عین ہے۔ شاک کوئی شخص فرائس لی رہا ہو، یا جموث بول رہا ہے۔ چو تک سے با برکاری کے اندر جاتا ہے، یا غیبت کردہا ہے، یا جموث بول رہا ہے۔ چو تک سے میں میسل نہی عن المسکر فرض ہے۔ یا مشال کوئی شخص فرض نماز چھوڑ رہا ہے، یا جوث میں رہا ہے۔ چو تک سے میں بیل نہی عن المسکر فرض ہے۔ یا مشان کے روزے نہیں رکھ رہا ہے تو اس کو سے یا شکا کوئی شخص فرض نماز چھوڑ رہا ہو، یا دورے نہیں رکھ رہا ہے۔ تو اس کو سے با ذکوۃ نہیں دے رہا ہے، یا رمضان کے روزے نہیں رکھ رہا ہے تو اس کو

#### اس کی ادائیگی کے لئے کہنا فرض ہے۔

#### اس وفت نهى عن المنكر فرض نهيس

ادر پھراس میں بھی تفصیل ہے۔ وہ میہ ہے کہ سے اس وقت فرض ہو تا ہے : ب اس کو بتانے یا اس کو روکنے کے نتیج میں اس کے مان لینے کا اخبال ہو۔ اور اس کو بتانے کے نتیج میں بتانے والے کو کوئی تکلیف پینچنے کا اندیشہ نہ ہو۔ لہٰذا اگر کوئی شخص گناہ کے اندر مبتلا ہے، اور آپ کو بیہ خیال ہے کہ اگر میں اس کو اس گناہ ہے روكوں كا تو يقين ہے كہ بيد شخص مانے كا نہيں، بلكہ بيد شخص النا شريعت كے تھم كا مُذاقِ ازائے گا۔ اور اس کی توہین کرے گا، اور اس توہن کے نتیج میں یہ اندیشہ ب كه كميس كفريس متلانه موجائها اس لئے كه شريعت كے كى تحم كى توہن كرنا صرف گناہ نہیں، بلک یہ عمل انسان کو اسلام سے خارج کردیتا ہے اور کافر بناویتا ب- لبذا اگر اس بات كا غالب كمان موكه اگر مين اس شخص كو اس وقت اس كناه ے روکوں گاتو یہ شربیت کر تھم کی توجین کرے گاتو الی صورت میں اس وقت نہی عن المنکر کا فریسنہ ساقط ہوجاتا ہے۔ اس لئے ایسے موقع پر اس کو اس گناہ ہے نہیں روکنا چاہے، بلکہ اینے آپ کو اس گناہ کے کام ہے الگ کرلینا چاہئے۔ اور اس فض کے حق میں وعا کرنا جاہئے کہ یا اللہ أ آپ كاب بندہ ایك باري میں جلا ہے، اینے فضل و کرم ہے اس کو اس بیاری ہے نکال دیجئے۔

### كناه ميس مبتلا شخض كوموقع برروكنا

ایک شخص پورے زوق و شوق کے ساتھ کی گناہ کی طرف متوجہ ہے، اس وقت اس بات دا دور دور تک کوئی احمال نہیں ہے کہ وہ کی کی بات سے گا اور مان کے گا، اب میں اس وقت ایک شخص اس کے باس تبلیغ کے لئے اور امر بالمعرف کے لئے بہن کی آیا، اور یہ نہیں سوچا کہ اس وقت تبلیغ کرنے کا متجہ کیا ہوگا؟ چنانچہ اس نے تبلغ کی، اس نے سامنے ہے شریعت کے اس تھم کا نداق اڑادیا اور اس کے نتیج میں کفرکے اندر جتلا ہوگیا۔ اس کے کفر میں جتلا ہونے کا سب یہ شخص بنا جس نے جاکر اس کو تبلیغ کی۔ تبذا مین اس وقت جب کوئی شخص گناہ کے اندر جتلا ہو، اس وقت روکنا لوگنا اس وقت روکنا لوگنا کھیک نہیں، یک بعد میں مناہب موقع پر اس کو بتاویتا اور سمجھا وینا چاہئے کہ جو عمل تم کررہے تھے وہ درست نہیں تھا۔

#### اگر مانے اور نہ مانے کے اختال برابر ہوں

اور اگر دونوں احمال برابر ہوں یعنی یہ احمال بھی ہو کہ شاید یہ میری بات من کر مان کے اور اس گناہ سے باز آجائے۔ اور یہ احمال بھی ہو کہ شاید یہ میری بات نہ مان ، تو ایسے موقع بیں بات کہد دیا ضروری ہے۔ اس لئے کہ کیا پیتہ کہ تمہارے کہنے کی برکت سے اللہ تعالی اس کے ول بیں یہ بات آثار دے اور اس کے نتیج بیں اس کی اصلاح ہوگئ میں اس کی اصلاح ہوگئ تو پھراس کی آئدہ ساری عمرکی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں کھی جائمیں گی۔

### اگر تکلیف پینچنے کااندیشہ ہو

اور اگر یہ خیال ہے کہ یہ شخص جو گناہ کے اندر جاتا ہے، اگر میں اس کو روکوں گا تو یہ شخص اگرچہ شریعت کے عظم کی تو بین تو نہیں کرے گا، لیکن جھے تکلیف بہنچائے گا۔ تو اس صورت میں اپنے آپ کو اس تکلیف ہے بچائے کے گئے اس کو گناہ ہے نہ روکنا جائز ہے، اور اس وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنظر فرض نہیں رہے گا۔ البت افضل پھر بھی یہ ہے کہ اس سے کہد دے، اور یہ سوچ کہ اگرچہ بھے تکلیف پہنچائے گا اور میرے چھچے پڑجائے گا، لیکن میں حق بات اس کو کہد دوں۔ لہذا اس وقت بات کہد دینا افضل ہے، اور جو تکلیف پنچ اس کو برداشت دوں۔ لہذا اس وقت بات کہد دینا افضل ہے، اور جو تکلیف پنچ اس کو برداشت

کرنا چاہئے۔ بہرمال، مندرجہ بالا تمن صورتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ جس کا ظامہ بد ب کہ جس جگہ بد اندیشہ ہو کہ سانے والا شخص میری بات شنے اور مانے کے بجائے شریعت کے تھم کی توبین کرے گا، وہاں امربالمعروف نہ کرے، بلکہ فاموش رہے۔ اور جس جگہ دونوں اختال برابر ہوں کہ شاید میری بات مان لے گا، یا شاید توبین پر اُئر آئے گا، اس جگہ پر بات کہنا ضروری ہے۔ اور جس جگہ یہ اندیشہ ہو کہ وہ تھلف بہنچائے گا تو وہاں شریعت کی بات کہنا ضروری نہیں، البند افضل بد کے کہ شریعت کی بات کہنا ضروری نہیں، البند افضل بد ہے کہ شریعت کی بات کہد دے، اور اس تکلیف کو برداشت کرے۔ یہ ظامہ ہے کہ شریعت کی بات کہد دے، اور اس تکلیف کو برداشت کرے۔ یہ ظامہ ہے

#### ٹوکتے وقت نیت درست ہونی چاہئے

پھر شرایت کی بات کہتے وقت بیش نیت درست رکھنی چاہئے۔ اور یہ سمجھنا نہیں چاہئے کہ اور یہ سمجھنا نہیں چاہئے کہ اور یہ سمجھنا فاس اور فاجر ہے و در ہم اس کی اصلاح کے لئے کھڑے ہوئے ہیں، ہم خدائی فاس اور فاجر ہے و رہم اس کی اصلاح کے لئے کھڑے ہوئے ہیں، ہم خدائی فوجدار اور داروغہ ہیں۔ اس لئے کہ اس نیت کے ساتھ اگر شریعت کی بات ہی میں جائے گی تو اس کا فائد نہ نئے والے کو پنچے گا اور نہ خمیس فائدہ ہوگا اس لئے کہ اس نیت کے ساتھ جمال جہ میں یہ جارے دل میں تجبر اور عجب پیدا ہوگیا جس کے نتیج میں یہ عمل اللہ تعالیٰ کے بین متبول نہیں رہا اور خمہارا یہ عمل ہے کار اور اکارت ہوگیا اور ساری عنت صالع ہوگی۔ اور شنے والے کے دل میں بھی تمہاری بات کہنے کا اثر نہیں ہی تمہاری بات کہنے کی اور سے بونا ضروری ہے۔

#### بات کہنے کا طریقہ درست ہوناچاہئے

ای طرح :ب بی ادر مرے سے شریعت کی بلت کہنی ہوتو سی طریقے سے بات کو اس کی دل محکی کم سے کم کو بیارہ ناکہ اس کی دل محکی کم سے کم

ہو۔ اور اس انداذ ہے بات کہو کہ اس کی تکی نہ ہو، اور لوگوں کے سامنے اس کی ب عزتی نه ہو۔ شخ الاملام حضرت علامہ شبیراحمہ عثانی رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا كرك نفيح جو ميرب والدماجد حفزت مولانا مفتى محمه شفيع صاحب رحمة الله عليه ب کئی بار ہم نے سنا، وہ یہ کہ حق بات حق طریقے اور حق نیت سے جب مجی کھی حائے گی وہ مجمی نقصان وہ نہیں ہوگی، لہذا جب بھی تم ہے دیکھو کہ حق بات کہنے کے نتیج هِل كَهْمِينِ لِرُالِي جَمَّكُمُ الموكيايا نقصان موكيايا فساد موكيا تو سمجه لو كه ان تين ماتول جيل ے ضرور کوئی بات ہوگی، یا تو بات حق نہیں تھی اور خواہ کواہ اس کو حق سجیر کیا تھا۔ یا بات تو حق تھی لیکن نیت ورست نہیں تھی، اور بات کہنے کا مقصد دو سرے کی اصلاح نہیں تھی بلکہ اپنی برائی جمانی مقصود تھی، یا دو مرے کو ذلیل کرنا مقصود تھا، جس کی وجہ ہے بات کے اندر اثر نہیں تھا۔ یا یہ کہ مات بھی حق تھی، نیت بھی درست تھی، لیکن طریقہ حق نہیں تھا، اور بات ایسے طریقے ہے کہی جیسے وو مرے کو لھے مار دیا۔ کلمہ حق کوئی لھے نہیں ہے کہ اٹھا کر کسی کو مار دو، بلکہ حق کلمہ کہنا محبت اور خیر خواتی والا کام ہے جو حق طریقے سے انجام یائے گا۔ جب خیر خواتی میں کی ہوجاتی ہے تو پھر حق بات سے بھی نقصان بہنیج جاتا ہے۔

#### نری سے سمجھانا چاہئے

میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کو فرعون کی اصلاح کے لئے جمیعہا اور فرعون کون تھا؟ خدائی کا دعویدار تھا، جو یہ کہتا تھا کہ:

﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾ (النازعات: ٢٨)

لینی میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں، گویا کہ وہ فرعون بدترین کافر تھا۔ لیکن جب بیہ دونوں پیغیر فرعون کے پاس جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

# ﴿ قُولًا لَهُ فُولًا لُكِنَّا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرَّا وَيُخْشَّى ﴾

(mm: 1500)

یعنی تم دونوں فر ون کے پائی جاکر زم بات کہنا، شاید کہ وہ نصیحت مان لے یا ڈر جائے۔ یہ واقعہ سان کے بائر رم بات کہنا، شاید کہ وہ نصیحت مان لے یا ڈر جائے۔ یہ واقعہ سان کے بعد والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج تم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے مسلح نہیں ہو سکتے، اور تمہارا مقتل فرعون سے بڑا گراہ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا فاسق و فاجر اور مشرک ہو، اس لئے کہ وہ تو خدائی کا دعویدار تھا۔ اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا جارہا ہے کہ جب فرعون کے پاس جاؤ تو ذرا زمی سے بات کرنا۔ تختی سے بات کرنا۔ تختی سے بات کرنا۔ تختی سے بات مراد مقرر فرمایا کہ جب بھی کی سے دین کی بات کہیں تو زمی سے کہیں، تختی سے نہیں۔ نہیں۔

# تضور صلی الله علیه وسلم کے سمجھانے کا نداز

ایک مرتبه حضور اقدس صلی الله علیه وسلم مجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اور صحابہ کرام مجمعی موجود تھے۔ اتنے میں ایک دیماتی شخص مجد نبوی میں داخل ہوا، اور آگر جلدی جلدی اس نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد مجیب و غریب وعالی کہ:

## ﴿ اللَّهُ مَ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدُ أَوْلَا تُرْحَمْ مَعَنَا اَحَدالُهُ

اے اللہ! جھ پر رحم فرما اور محرصلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے علاوہ کی پر رحم فرما اور ہمارے علاوہ کی پر رحم نہ فرما۔ جب حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بید وعاشی تو فرمایا کہ تم نے اللہ نعالی کی رحمت کو بہت تک اور محدود کردیا کہ صرف وو آدی پر رحم فرما، اور کی پر رحم نہ فرما، حال تک اللہ تعالی کی رحمت بہت وسیع ہے۔ تھوڑی دیے کی بعد ای دیہاتی نے معجد کے صحن میں بیش کر پیشاب کردیا۔ صحابہ کرام نے جب بد دیکھا کہ وہ محجد میں پیشاب کردیا۔ حال کی طرف جب بد دیکھا کہ وہ محجد میں پیشاب کردیا ہے تو صحابہ کرام خلاف کا طرف

دو ڑے، اور قریب تھا کہ اس پر ڈانٹ ڈیٹ شروع کردیتے، اسٹے میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرالا:

﴿ لَا يُؤْدِ مُوه ﴾ (مسلم، كآب الطهارة ، إب وجوب عسل اليول)

لین اس کا پیشاب بند مت کرد جو کام کرنا تھا، وہ اس نے کرلیا۔ اور پورا پیشاب کرنے دو، اس کو مت ژائو۔ اور فرمایا:

﴿ إِنَّهُ الْعِثْدَمُ مَيْسِرِينَ وَلَمْ تَبِعَثُوا مُعَسِّرِينَ ﴾

یعنی حہیں لوگوں کے لئے خیر خوابی کرنے والا اور آسانی کرنے والا بناکر بھیجاگیا ہے، وشواری کرنے والا بناکر نہیں بھیجاگیا، لہذا اب جاکر معجد کو پانی کے ذریعہ صاف کردو۔ پھر آپ نے اس کو بلاکر سمجھایا کہ یہ معید اللہ کا گھرہ، اس قتم کے کاموں کے لئے نہیں ہے۔ لہذا تنہارا یہ عمل ورست نہیں، آئندہ ایسا مت کرنا۔

(معلم، كتاب الطبارة، يب وجوب هسل الحدل)

# انبياء عليهم السلام كاانداز تبليغ

اگر ہمارے سامنے کوئی شخص اس طرح مجد میں پیٹاب کردے تو شاید ہم لوگ تو اس کی تک ہوئی کردیں۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ شخص دیہاتی ہے اور ناواقف ہے، لاعلی اور ناواقفی کی وجہ ہے اس نے بیہ حرکت کی ہے۔ لہٰذا اس کو ڈانٹے کا یہ موقع نہیں ہے بلکہ نری ہے سمجھانے کا موقع ہے۔ اگر چنانچہ آپ نے نری ہے اس کو سمجھا دیا۔ انبیاء علیم السلام کی یکی تعلیم ہے۔ اگر کوئی مخاف محلی ہمی دیتا ہے تو انبیاء علیم السلام اس کے جواب میں کلی نہیں دیے، قرآن کریم میں مشرکین کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے انبیاء علیم السلام ہے کا خواب میں ماسلام ہے خواب ہوکر کہا کہ:

﴿إِنَّا لَنَالُكَ إِنَّى سُفَاهَةٍ وَإِنَّا لُنَظُنُّكُ مِنَ

#### الْكَذِبِينَ ﴾ (الاحراف: ٢١)

یعنی ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہو توف ہیں اور ہمارے خیال میں آپ جھوٹے ہیں۔ آج اگر کوئی شخص کسی عالم یا مقرر یا خطیب کو یہ کہد دے کہ تم ہو توف اور جھوٹے ہو، تو جواب میں اس کو یہ کہد دے گاکہ تو ہو توف، حیرا باپ ہو توف، لیکن پیٹیرنے جواب میں فرایا:

﴿ يُقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَة ۗ وَلَكِنِي ۚ رَسُولٌ مِن رَبِّ الْعَلَيْمِينَ ﴾

اے میری قوم، میں ہو قوف نہیں ہوں، بلکہ میں تو رب العالمین کا بیفبر ہوں۔ ریکھئے: گلل کا جواب گال سے نہیں وا جارہا ہے، بلکہ محبت اور پیار کا برتاؤ کیا جارہا ہے۔ ایک اور قوم نے اپنے پیفیرے کہا:

﴿إِنَّا لَنُولُكَ فِي ضَلَّالِ تُبِينِ ﴾ (الامراف: ٢٠)

ن تم و کھلے گراہ نظر آرہ ہو۔ جواب میں وہ تیفیر فرماتے ہیں۔ اے میری قوم! میں گراہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ یہ تیفیروں کی اصلاح و دعوت کا طریقہ ہے۔ لہذا ہماری باتیں جو بے اثر ہوری ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو بات حق نہیں ہے یا طریقہ حق نہیں ہے یا نیت حق نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں پیدا ہوری ہیں۔

## حضرت شاه اساعيل شهبير رحمة الله عليه كاواقعه

حضرت تباد اساعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگوں میں سے بیں جنبول نے اس پر عمل کرکے ، کعادیا ہے۔ ان کا واقعہ ہے کہ ایک حرجہ آپ دہلی کی جامع مجد یں وعظ کہد رہے تھے، وعظ کے دوران ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا: موالناً میرے ایک موال کا جواب دیدیں، حضرت شاہ اساعیل شہید ؓ نے پوچھا: کیا موال ہے؟ اس نے کہا: ہیں نے سنا ہے کہ آپ حرام ذادے ہیں۔ العیاذ باللہ۔ عین وطظ کے دوران بھرے مجمع میں بیات اس نے ایے شخص سے کہی جو نہ صرف یہ کہ بڑے عالم تنے بلکہ شائی خاندان کے شزادے تنے۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو فورآ غصہ آباتا اور نہ جانے اس کاکیا حشر کرتا۔ اور ہم نہ کرتے تو ہمارے متقدین اس کی تکہ بوئی کرڈالتے کہ یہ ہمارے شخ کو ایسا کہتا ہے، لیکن حضرت موانا شاہ اساعیل شہید رحمت اللہ علیہ ہے جواب میں فربایا کہ بھائی: آپ کو غلط اطلاع کی ہے، میری والدہ کے نکاح کے کواہ تو اب مجمی دیل میں موجود ہیں۔ اس کی گائی کااس طرح جواب دیا اور اس کو مسئلہ نہیں بیایا۔

# بات میں تاثیر کیے پیدا ہو؟

لبندا بب کوئی اللہ کا بندہ اپنی نفسائیت کو فنا کرکے اپنے آپ کو مٹاکر اللہ کے بات کرتا ہے اور اس وقت دنیا والوں کو بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کے سائٹ اس کا اپنا کوئی مغلو نہیں ہے اور بیہ بو بھی کہد رہا ہے اللہ کے لئے کہد رہا ہے وقت میں اثر ہوتا ہے۔ چنائچہ معنرت شاہ اسا عیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ایک وعظ میں بزارہا افراد ان کے ہاتھ پر قبہ کرتے تھے۔ آج ہم لوگوں نے اول قو تبلیغ و دعوت چھوڑ دی، اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو ایے طریقے ہے کرتا ہے جو لوگوں کو برا نگیفت کرنے کا ہوتا ہے، جس سے صیح معنی میں فائدہ نہیں پنچتا۔ اس لئے یہ تین باتیں یاد رکھنی چائیں۔ اول بات حق ہو۔ دو سرے نیت حق ہو۔ اس طریقہ حق ہو۔ الحداجی بات حق طریقے ہے حق نیت سے کہی جائے گی تو وہ تیسرے طریقہ حق ہو۔ گو اس کا فائدہ ہی پنچے گا۔

# اجماعی تبلیغ کاحق کس کوہے؟

تبلغ کی دوسری فتم ہے "اجمائ تبلغ" لین لوگوں کو جمع کرے کوئی وعظ کرنا

تقرير كرنا، يا ان كو نصيحت كرنا- إس كو اجهاعي دعوت و تبليغ كهتم بين، بيه اجهاعي تبليغ ودعوت فرض عین نہیں ہے، بلکہ فرض کفایہ ہے، البڈا اگر کچھ لوگ اس فریضہ کی ادائیگی کے لئے کام کریں تو باتی لوگوں ہے یہ فریضہ ساقط ہوجاتا ہے لیکن یہ "اجتماعی تبلغ" كرنا بر آدى كاكام نبيس ب كه جس كادل جاب كمرا موجائ، اور وعظ كرنا شروع كردے، بلكه اس كے لئے مطلوب علم كى ضرورت ب، اگر امتاعلم نہيں ب تو اس صورت میں اجماع تبلیغ کا انسان مكلف نبیں ہے۔ اور كم اذ كم اتناعلم مونا مروری ہے، جس کے نتیج میں وعظ کے دوران غلط بات کہنے کا اندیشہ نہ ہو، تب وعظ کہنے کی اجازت ہے، ورنہ اجازت نہیں، یہ وعظ و تبلیغ کا معالمہ بڑا نازک ہے، جب آدى يد ريكما ب كه ات مارے لوگ بيٹ كرميري بائي من رب بي تو خود اس کے دماغ میں برائی آجاتی ہے۔ اب خود عی تقریر اور وعظ کے ذریعہ لوگوں کو وحوك ريتا ہے۔ اس كے نتيج عن لوك اس وحوك عن آجاتے بين كديد حض علم جانے والا ہے۔ اور برا نیک آدمی ہے، اور جب لوگ وحوکے میں آگئے اب خود بھی دھوکے آگیا کہ اتنی ساری گلوق، اتنے شارے لوگ جھے عالم کمید رہے ہیں، اور مجے اچما اور نیک کہد رے ہیں، و ضرور ش بکے مول گا، حمی و ب ایا کہد رے ہیں ورنہ سے سارے لوگ پاگل تو نہیں ہیں بہرحال، وعظ اور تقریر کے نتیج میں آدمی اس فتنہ ہیں جٹلا ہوجا تا ہے۔

اس لئے ہر شخص کو تقریر اور وعظ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں آگر وعظ کہنے کے لئے کوئی بواکسی جگہ بٹھا دے تو اس وقت بروں کی سریر ستی بیں اگر کام کرے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی ہائٹل رہے تو بحراللہ تعالیٰ اس فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔

### درس قرآن اور درس حدیث دینا

وعظ اور تقریر پحر بھی ذرا ہکی بات ہے، نیکن اب تو درس قرآن اور درس حدث دینے مک نوبت بچنج کی ہے، جس کے دل میں بھی درس قرآن دینے کاخیال آیا، بس اس نے درس قرآن دینا شروع کردیا۔ حالانک قرآن کریم وہ چیز ہے، جس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿ من قال في القران بغير علم فليتوا مقعده من النار﴾

جو شخص قرآن کریم کی تغییر میں علم کے بغیر کوئی بات کہے تو وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔ ایک دو سمری حدیث میں آپ نے فرملیا:

> ﴿ مَن قَالَ فَى كِتَابِ اللَّهُ عَزُوجِلَ بِرَايِهِ قَاصَابِ فَقَدَاحُطَاءِ ﴾

(الدواؤد، كتاب العلم، باب الكلام في كتاب الله بغير علم)

جو شخص الله جل شاندى كتب مي افى رائے ہے كرے اگر صحح بھى كرے تو بھى كرے تو بھى اللہ على ماللہ جل على كرے تو بھى اس نے بلط كام كيا اتى تقين وعيد حضور صلى الله عليه وسلم نے بيان فرمائى ہے اس كى باوجود آج بيہ حال ہے كہ اگر كى شخص كو كتابوں كے مطالع كے ذرايعہ دين كى بكھ باتيں معلوم ہو كئيں تو اب وہ عالم بن كيا اور اس نے درس قرآن دينا شروع كريا ، حال تك بيد درس قرآن اور درس حدیث ايسا عمل ہے كہ بوت برے علاء اس سے تحرات ہيں كہ چہ جائيكہ عام آدى قرآن كريم كاورس دے اور اس كى تغيربيان

# حضرت مفتى صاحبٌ اور تفيير قرآن كريم

میرے بالد ماجد حفرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب رحمة الله علیہ نے عمر کے سر چیتر سال دین کے علوم پڑھنے پڑھانے میں گزارے، آخر عمر میں جاکر "معادف القرآن" کے نام سے تغییر تألیف فرمائی، اس کے بارے میں آپ مجھ سے بار باد فرماتے سے کہ معلوم نہیں کہ میں اس قابل تھا کہ تغییر تالم اٹھاتا، میں تو حقیقت میں تغییر کاالی نہیں ہوں۔ لیکن حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب رحمة

الله عليه كى تغير كويس في آسان الفاظ بي تعبير كرديا ب- سارى عرب فرمات رب بور علاء تغير كلام كرت بوئ تحرات رب

## امام مسلم اور تشری حدیث

حفرت المام ملم رحمة الله عليه، جنبول في "صحيح مسلم" في نام سے صحيح احادیث کا ایک مجموعہ جمع فرماویا ہے، اس کتاب میں صحیح احادیث تو جمع کرزس۔ کیکن مدیث کی تشریح میں ایک لفظ کہنا بھی گوارہ نہیں کیا، حتی کہ اپنی کہاب میں "باب" مجى نبيل قائم كے، جيے دو سرے محدثين نے "نماز كاباب، طہارت كاباب" وغیرہ کے عنوان سے باب قائم فرائے ہیں۔ صرف اس خیال سے باب تائم نہیں فرمائے کہ کہیں ایا نہ کہو کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تشریح میں کوئی بات کہہ دوں، اس میں مجھ ہے کوئی غلطی ہوجائے، کھ اللہ نعالیٰ کے يهل اس پر ميرن پکر ہوجائے۔ بس بيه فرماديا كه ميں حضور اقدس صلى الله عليه وسلم کی صدیثیں جن کررہا ہوں۔ اب علماء ان احادیث سے جو مسئلے جاہی مستنط کرلیں — اس ہے اندازہ لگاہیے کہ بیہ کتنا نازک کام ہے، لیکن آج کل جس ۱۰۰ جابتا ہے درس دینا شروع لردیتا ہے، معلوم ہوا کہ فلاں جگہ فلاں صاحب نے درس قرآن دینا شروع . دیا ہے۔ فلال صاحب نے درس حدیث دینا شروع کردا۔ حالا لک نہ علم ہے، اور نہ بن دینے کی شرائط ہیں۔ ای کا بقیمہ میہ ہے کہ آج طرح طرح کے فتنے پھیل رہے ہی، فتنوں کابازار گرم ہے۔

بن حدياتا جائ

# کیائے عمل شخص وعظ و نصیحت نہ کرے؟

ایک بیہ بات مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص خود کی غلطی کے اندر جاتا ہے تو اس
کو بیہ جی نہیں ہے کہ وہ دو مرول کو اس غلطی ہے دو کے، مثلاً ایک شخص نماز
باجماعت کا پوری طرح پابئد نہیں ہے تو بہ کہا جاتا ہے کہ ابیا شخص دو مرول کو بھی
نماز باجماعت کی تلقین نہ کرے، جب تک کہ خود نماز باجماعت کا پابئد نہ ہوجائے۔
بیات درست نہیں ۔۔ بلکہ حقیقت بی بات الی ہے، وہ بیہ کہ جو شخص دو مرول
کو نماز باجماعت کی تلقین کرتا ہے اس کو چاہئے کہ وہ خود بھی نماز باجماعت کی پابئدی
کرے، نہ بیہ کہ جو شخص نماز باجماعت کا پابئد نہیں ہے کہ وہ دو مرول کو تلقین نہ
کرے۔ عام طور پر لوگوں بی بیہ آئےت مشہور ہے کہ:

﴿يَا آيَهُا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفُعَلُونَ ﴾

(موره صف: ۲)

یعنی اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ بعض لوگ اس آنت کا مطلب سے بھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی کام نہیں کرتا تو وہ شخص و دروں کو بھی اس کی تلقین نہ کرے، مثلاً ایک شخص صدقہ نہیں دیتا تو وہ وہ سروں کو بھی چک صدقہ نہیں دیتا تو وہ وہ سروں کو بھی چک صدقہ کی تلقین نہ کرے۔ یا مثلاً ایک شخص چک نہیں یوانا تو وہ وہ سروں کو بھی چک بھائے کی تلقین نہ کرے۔ آیت کا یہ مطلب لیما در سوجود نہیں ہے، تم اس کا دعوی مطلب سے ہے کہ جو بات اور جو چیز تمہارے اندر موجود نہیں ہے، تم اس کا دعوی مت کو کہ سے باید نہیں ہوتو وہ سروں سے یہ مت کو کہ جس نائد اور موجود ہے۔ مثلاً اگر تم نماز باہماعت کے باید نہیں ہوتو دو سروں سے یہ مت کو کہ جس نیک اور متلی ہوں۔ یا حق نہیں ہوتو دو سروں کے سامنے سے دعوی مت کو کہ جس نیک اور متلی ہوں۔ یا

مثلاً تم نے ج نہیں کیاتو یہ مت کہو کہ میں نے ج کرلیا ہے۔ اس آیت کے یہ معنی میں۔ یعنی جو کام تم کرتے نہیں ہو، دو سرول کے سامنے اس کا دعوی کیوں کرتے ہو؟ آیت کے یہ معنی نہیں ہیں کہ جو کام تم نہیں کرتے تو دو سرول ہے اس کی تلقین بھی مت کرواس لئے کہ بعض او قات دو سرول کو کہنے ہے انسان کو خود فائدہ ہوجاتا ہے، جب انسان دو سروں کو کہنا ہے، اور خود عمل نہیں کرتا تو انسان کو شرم آتی ہے، اور اس شرم کی وجہ ہے انسان خود بھی عمل کرنے پر مجبور ہوجاتا ہے۔

# دو مروں کو نصیحت کرنے والا خود بھی عمل کرے

قرآن کریم کی ایک دو سری آیت ہے، جس میں اللہ تعالی نے یہودی علماء سے خطاب کرتے ہوئی فرایا:

﴿ أَنَا أُمُّرُونَ السَّاسَ بِالْمِرِّ وَتَنْسَوْنَ ٱلْفُسَكُمْ ﴾ (موره بقره: ٣٣)

کیاتم دو سرول کو تو یکی کی تلقین کرتے ہو، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور خود اس تھیمت پر عمل نہیں کرتے، البذا جب تم دو سرول کو کسی عمل کی تھیمت کررہے ہو تو خود بھی عمل خود اس کے جو نکہ خود عمل نہیں ہے ہو، البذا دو سرول کو بھی تھیمت نہ کرو، نہ سطلب نہیں ہے بہرطل، دو سرول کو تھیمت کرنے میں اس بات کی رکاوٹ نہیں ہوئی چاہئے کہ میں خود اس پر کاربند نہیں ہول، پاکہ بین اس بات کی رکاوٹ نہیں ہوئی چاہئے کہ میں خود اس پر کاربند نہیں ہول، پاکہ برزگوں نے تو یہ فرمانی ہے کہ: من تحروم شاحذر بکنید، میں نے پر بیز نہیں کیا، لیکن تم پر بیز کراو۔ حضرت تھیم المامت مولانا اشرف علی صاحب تقانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض او قات جب جھے اپنے اندر کوئی عیب محسوس ہوتا ہے تو میں اس عیب کے بارے میں وعظ کہد دیتا ہول، اس کے ذرایعہ اللہ تحالی میری اصلاح فرمادیتے ہیں۔

البت بیات ضرور ہے کہ ایک شخص وہ ہے جو خود تو گل نہیں کرتا، لیکن دو سمبروں کو تھیجت کرتا ہے، اور ایک آدی وہ ہے جو خود بھی عمل کرتا ہے، اور دو سمروں کو بھیجت کرتا ہے، اور ایک آدی وہ ہے جو خود بھی عمل کرتا ہے، اور دو سمروں کو بھی اس کی تھیجت کی تاثیر میں فرق ہے، جو شخص عمل کرکے تھیجت کرتا ہے، اللہ تعالی اس کی بات میں اثر پیدا فرمادسیتے ہیں، وہ بات دلوں میں اتر جاتی ہے، اس سے انسانوں کی زندگیوں میں انتظاب آتا ہے، اور باتی ہے، اس کا اثر سننے والوں پر بھی کما حقہ نہیں ہوتی کی ساخت کہتے ہے، وار کانوں سے عمرا کر واپس آجاتی ہے، ولوں میں نہیں ارتی لہذا عمل کی کوشش ضرور کرنی چاہئے، عمریہ چیز تھیجت کی بات کہنے میں نہیں ارتی لہذا عمل کی کوشش ضرور کرنی چاہئے، عمریہ چیز تھیجت کی بات کہنے سے مائع نہیں موتی چاہئے۔

## مستحب کے ترک پر نکیردرست نہیں

بہر حال، اگر کوئی شخص فراکفن اور واجبات میں کو تابی کررہا ہو، یا کی واضح گناہ
میں جٹلا ہو تو اس کو تبلیغ کرتا اور امریا لمعروف اور بہی عن المنکر کرتا فرض ہے۔ جس
کی تفصیل اوپر عرض کردی۔ شریعت کے بعض احکام ایسے ہیں جو فرض و واجب
نہیں ہیں، بلکہ مستحب ہیں۔ مستحب کا مطلب سے ہے کہ اگر کوئی اس کو کرے گا تو
تواب سے گا، نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں۔ یا شریعت کے آواب ہیں جو علاء کرائے
تتاتے ہیں۔ ان مستحب اور آداب کے بارے میں تھم سے ہے کہ لوگوں کو ان کی
تاتے ہیں۔ ان مستحب اور آداب کے بارے میں تھم سے ہے کہ لوگوں کو ان کی
تکیر نہیں کی جائے گی کہ اس طرح کرلو تو اچھی بات ہے، لیکن اس کے نہ کرنے پر
تکیر نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی شخص اس مستحب کو انجام نہیں دے رہا ہے تو آپ
تہمن کیا؟ بل! اگر کوئی تمہارا شاگرد ہے، یا جٹا ہے، یا تمہارے ذیر تربیت ہے مشائ
تہمارا مرید ہے تو بے شک اس کو کہد دیتا چاہئے کہ فلال وقت میں تم نے فلال
مستحب عمل چھوڑ دیا تھا، یا فلاں اوب کا لحاظ نہیں کیا تھا، اس کو کرنا چاہئے۔ لیکن اگر

ایک عام آدی کوئی متحب عمل چموڑ رہا ہے تو اس صورت بیں آپ کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی متحب بعض لوگ متحبات کو واجبات کا درجہ دے کر اعتراض کرنے کا کوئی حق بیس کہ تم نے یہ کام کیوں چھوڑا؟ طلائکہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں پوچیس کے کہ تم نے فلال متحب کام کیوں نہیں کیا تھا؟ نہ فرشتے سوال کریں گے، لکین تم خدائی فوجدار بن کر اعتراض کردیتے ہو کہ یہ متحب کام تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ عمل کی طرح بھی درست نہیں۔

## آذان كے بعد دعاير منا

حلاً آذان كے بعد دعا براهنامتحب ب:

﴿اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلوة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لاتخلفالمبعاد﴾

حضور الدّس صلى الله عليه وسلم كى طرف سے اس دعا كى ترفيب ہے كہ ہر مسلمان كو آذان كے بعد يه دعا پڑھنى چائے۔ يه يؤى يركت كى دعا ہے۔ اس كئے اپنے بچوں كو اور اپنے گر والوں كو اس كى تعليم دئى چاہئے كہ يه دعا پڑھا كريں۔ اى طرح دو سرے مسلمانوں كو بھى اس دعا كے پڑھنے كى ترفيب دئى چاہئے۔ ليكن اگر ايك شخص نے آذان كے بعد يه دعا نہيں پڑھى، اب آپ اس إس برا اعتراض شروع كرديں، يه درست كرديں كہ تم نے يہ دعا كيوں نہيں پڑھى؟ اور اس پر تكير شروع كردي، يه درست نہيں۔ اس لئے كہ تكير بيش فرض كے چھو رہنے پر ياكناه كے ارتكاب پر كى جاتى ہ، مشخب كام كے ترك پر كوئى كير نہيں ہو كتى۔

## آداب کے ترک پر تکیرجائر نہیں

بعض اعمال ایے بن جو شرع اعتبار ے متحب مجی نہیں بن، اور قرآن و حدیث میں ان کو متحب قرار نہیں دیا گیا۔ البتہ بعض علماء نے اس کو آداب میں شار کیا ہے۔ مثلاً بعض علاء نے یہ ادب بتلیا ہے کہ جب کھانا کھانے کے لئے ماتھ رهوئ جائيں تو ان كو توليد يا رومال وغيرو سے يونجمان جائے۔ اس طرح بد اوب بتابا كه وسترخوان بريبليه تم حقه جاؤ، كهانا بعد من ركها جائه، أكر كهانا يهلي لكاديا ليا، تم بعد میں سنیے تو بہ کھانے کے ادب کے خلاف ہے۔ قرآن و حدیث میں بد آداب كبيل بھي موجود سس بي كبن علاء كرام تن يكاف كات الاب تاع بي، ان الم متحب كهنا بهي شكل ع- اب اگر ايك شخص في ان آداب والحاظ ند كيا مثلاً اس نے کھانے کے لیے ہاتھ دھوکر تونیہ سے بونچھ لئے یا دستر زان بر کھاتا پہلے لگادیا گیا اور وہ شخص بعد بن جاکر مبھا تو اب اس شخص پر اعتراض کرما اور اس کو میہ کہنا کہ تم یے شریعت ۔ خلاف است کے خلاف کام کیا۔ یہ بات درست نہیں۔ اس کئے کہ بیر آواب نہ تو شرعا سُست میں اور نہ مستحب میں۔ اس کئ ان آواب کے ترک کرنے والے ہر اعتراض اور کلیے کیا برست نہیں۔ ان معالات کے اندر ہمارے معاشرے میں بہت افراط اور تفریط یائی جائی ہے اور عض وہ قات چھوٹی چھوٹی بات پر بوی طیبر کی جاتی ہے : و نسی طرح بھی در ست نہیں۔

## جار زانوں بھ کر کھانا بھی جائزے

کھانے سے دفت چار زانوں ہو کر بشنا بھی جائز ہے، ناجائز نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن یے نشست تواضع کے نے قریب شر سے جتنی دو زانوں بیٹر کر کھانے یا ایک ٹانگ کھڑی کرے کارے کی نشست نواز نے کے قریب ہے۔ اہتوا عادت تو اس بات کی ذاتی جائے کہ آج رو ، اوں بیٹر کر کھانے ، والک ٹائٹ کھڑی کرکے کھائے، چار زانوں نہ بیٹے، لین اگر کسی ہے اس طرح نہیں بیضا جاتا، یا کوئی شخص این آرام کے لئے چار زانوں بیٹر کر کھاتا کھاتا ہے تو بیہ کوئی گناہ نہیں۔ بیہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ چار زانوں بیٹر کر کھانا تاجائز ہے، بیہ خرار کھانے والے پر تکیر کرنا گہذا جب چار ذانوں بیٹر کر کھانا جائز ہے تو اس طرح بیٹر کر کھانے والے پر تکیر کرنا مجمی درست نہیں۔

# میز کری پر بیٹھ کر کھانا بھی جائز ہے

میز کری پر کھانا ہی کوئی گناہ اور ناجائز نہیں۔ لیکن زهن پر پیٹھ کر کھانے میں مشت کی اتباع کا ثواب بھی ہے ، اور شخت سے زیادہ قریب بھی ہے۔ اس لئے حتی الامکان انسان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہے کہ وہ زشن پر بیٹے کر کھانا کھائے، اس لئے کہ جتنا شنت سے زیادہ قریب ہوگا اتن ہی برکت زیادہ ہوگی اور اتنا ہی ثواب زیادہ طلح گا۔ استے ہی فوائد زیادہ حاصل ہوں گے۔ بہرطال، میز کری پر بیٹے کر کھانا بھی جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ لہذا میز کری پر بیٹے کر کھانے والے پر کھیر کرنا درست نہیں۔

# زمین پر بیٹھ کر کھانائنت ہے

حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم دو وجہ سے زین پر بیٹ کر کھاٹا کھاتے تھے، ایک قبید کہ اس زندگی سادہ تھی، میز کری کا رواج ہی نہیں تھا۔ اس لئے بینچ بیشا کرتے تھے۔ دو سری وجہ یہ تھی کہ بینچ بیٹھ کر کھانے میں تواضع زیادہ ہے، اور کھانے کی تو قیر بھی زیادہ ہے۔ آپ اس کا تجربہ کرکے دیکچ کے میز کری پر بیٹھ کر کھانے میں دل کی کیفیت اور کھانے میں دل کی کیفیت اور ہوگی اور زمین پر بیٹھ کر کھانے میں دل کی کیفیت اور ہوگی، دونوں میں زمین آسان کا فرق محموس ہوگا۔ اس لئے کہ زمین پر بیٹھ کر کھانے کی صورت میں طبیعت کے اندر تواضع زیادہ ہوگی، عابری ہوگی، سکت ہوگی،

عبدیت ہوگی۔ اور میز کری پر بینے کر کھانے کی صورت میں یہ باتیں پیدا نہیں ہوتیں۔ ہوتی نے باتیں پیدا نہیں ہوتیں۔ ہوتیں۔ اس انتخے تحی الامكان اس بات كی کوشش کرنی چاہئے کہ آدی زمین پر بیٹے کر کھانے کا موقع آجائے تو اس طرح کھانے ہے کو گھانے ہیں کوئی حرج اور گناہ بھی نہیں ہے۔ لہذا اس پر امتا تشدد کرتا بھی ٹھیک نہیں، جیسا کہ بعض لوگ میز کری پر بیٹے کر کھانے کو حرام اور ناجائز بی سیجھتے ہیں اور اس پر بہت زیادہ کیر کرتے ہیں۔ یہ عمل بھی درست نہیں۔

# بشرطيكه اس شنت كامذاق نه ارُايا جائے

اور یہ جو میں نے کہا کہ زمین پر بیٹ کر کھانا شنت سے زیادہ قریب ہے اور زیادہ افضل ہے اور زیادہ افضل ہے اور زیادہ افضل ہے اور زیادہ افضل ہے جب اس شنت کو "معاذ اللہ" نماتی نہ بتایا جائے، قبذا اگر کمی جگہ پر اس بات کا اندیشہ ہو کہ اگرینچ زمین پر بیٹے کر کھانا کھایا گیا تہ لوگ اس شنت کا نماتی اڈائیس کے تو ایس جگہ زمین پر کھانے کھانے درست نہیں۔
کھانے کا اصراد بھی درست نہیں۔

# ہو ٹل میں زمین پر کھانا کھانا

حضرت والد صاحب رحمة الله عليه في الك ون سبق من جمين ايك واقعه سايا كل ايك ون سبق من جمين ايك واقعه سايا كد ايك ون سبق من جمين ايك واقعه سايا كل ايك ون من اور ميرے بحم رفقاء ديوبئر سے دبلی گئے، جب دبلی چني تو وہاں ايك جو مُل ميں من كئى اس لئے ايك جو مُل ميں من كرى پر مين ايك جو مُل ميں من كرى پر مين كھانے كا ان كا ان كام بوتا ہے اس لئے مارے و ساتھوں نے كہا كہ جم تو ميز كرى پر مين كر كھانا نہيں كھائيں گے، كو فكه زهن پر جينه كر كھانا شنت ہے۔ چنانچه انہوں نے يہ كر كھانا نہيں كھائيں كے اند زهن پر اينا رومال بجھاكر وہاں بيرے سے كھانا منكوا كميں، حضرت والد صاحب فرماتے جيں كہ جي نے ان كو منع كيا كہ ايسا نہ كريں بلكہ ميز

کری بی پر بیٹے کر کھانا کھالیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم میز کری پر کھانا کیوں کھائیں؟
جب ذشن پر بیٹے کر کھانا سُنت کے زیادہ قریب ہے تو پھر ذشن پر بیٹے کر کھانے ہے
کیوں ڈریں اور کیوں شرائیں۔ حضرت والد صاحب نے فرلیا کہ شرانے اور ڈرئے
کی بات نہیں۔ بات دراصل ہیں ہے کہ جب تم لوگ بہاں اس طرح زشن پر ابنا
دوال بچھاکر بیٹھو کے تو لوگوں کے سامنے اس سُنت کا تم نداق بناؤ گے، اور لوگ اس
سُنت کی تو بین کے مر خکب ہوں گے۔ اور سُنت کی تو بین کا ارتفاب کرنا صرف گناہ
تی تو بین کا ارتفاب کرنا صرف گناہ
تی نہیں بلکہ بعض او قات انسان کو کفر تک بہنچا ویا ہے۔ اللہ توالی بچائے۔

### ايك سبق آموزواقعه

پھر معفرت والد صاحب رحمة الله عليه نے ان سے فرمايا كه ميں تم كو ايك قصه سناتا ہوں، ایک بہت بڑے محدث اور بزرگ گزرے ہیں، جو "سلیمان اعش" کے نام سے مشہور ہیں۔ اور امام ابو صنیفہ رحمة الله عليه كے استاذ بھى بيں۔ تمام احاديث كى كتابين ان كى رواءول ي بعرى موكى بين، عربى زبان بن "اعش" چنده كوكبا جاتا ہے۔ جس کی آ تھوں میں چند میاہث ہو، جس میں بلکیں گرجاتی ہیں اور روشنی ك وجه ے اس كى أنكس فيره وجاتى جي، چونك ان كى أنكميس چندهائى مولى تھیں، اس وجہ ہے "الحش" کے لقب ہے مشہور تھے۔ ان کے پاس ایک شاگرد آگئے۔ وہ شاگرو اعرج لین لنگڑے تھے، یاؤں سے معذور تھے، شاگرد بھی ایسے تھے جو ہروقت استاذے جے رہے والے تھ، جے بعض شاگردوں کی عادت ہوتی ہے كه جرونت الناذ ي يمن رج بي- جهال الناذ جارب بي وبال شاكرد بحى ماته ساتھ جارے ہی، یہ بھی ایے تھے۔ چنانچہ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ جب بازار جاتے توبيه "اعرج" شاكره بهي ساته موجات، بإزار مين لوگ فقرے كتے كه ويكهو استاذ الچندها" ب اور شاكر "ولنكوا" ب، چناني الم اعمش رحمة الله عليه في اپ شاگر دے فرمایا کہ جب ہم بازار جایا کریں تو تم ہمارے ساتھ مت جایا کرہ، شاگر د نے 

#### ﴿ مَالُنَا تُوجِرُونِا لِمُونَ ﴾

حفرت! جو لوگ فداق ا راتے ہیں، ان کو فداق ا رائے دیں۔ اس لئے کہ اس فداق ا رائے دیں۔ اس لئے کہ اس فداق ا رائے کہ اس میں ہمارا اور ان کو کناہ ہوتا ہے۔ اس میں ہمارا تو کوئی نقصان نہیں بلکہ قائدہ ہے۔ حضرت الم اعمش رحمت اللہ علیہ نے جواب میں فرما کہ:

### 

ارے بھائی! وہ بھی گناہ سے فی جائیں اور ہم بھی گناہ سے فی جائیں، یہ بہتر ہے اس سے کہ ہمیں تواب طے اور ان کو گناہ ہو۔ میرے ساتھ جانا کوئی فرض و واجب تو ہے نہیں، البتہ فائدہ یہ ہے کہ لوگ اس گناہ سے فیج جائیں حمی۔ اس لئے آئدہ میرے ساتھ بازار مت جایا کرو۔

یہ ہے دین کی فہم، اب بظاہر تو شاگر دکی بات سمج معلوم ہورت سمّی کہ اگر لوگ فدان اڑا اور اس سمّی کہ اگر لوگ فدان اڑا اور آئی ہوتی ہے، وہ گلوق کی خلاق خدان ہوتنا ہو سکے میں علوق کی خلوق کی خلاق کی خلوق کی خلوق کی خلوق کو گناہ ہے کہ بعثنا ہو سکے میں خلوق کو گناہ ہے کچالوں، یہ بہتر ہے اس لئے انہوں نے بازار جانا ہمو و دیا بہرطال، جس جگہ یہ اندیشہ ہو کہ لوگ اور زیادہ ڈھٹائی کا مظاہرہ کریں کے تو اس صورت میں کے شہر ہوتا ہے۔

## حضرت على رضى الله عنه كاارشاد

حعرت على رضى الله عد كابد ارشادياد ركت ك لاكن ب، آپ ف فرلما: "كُلِّمُوْ النَّاسُ بِمَا يَعْرِفُونَ، ٱلنُّحِبُّوْنَ أَنْ يُكَلِّبُ

#### الله ورسوله"

یعنی جب لوگوں کے سامنے دین کی بات کہو تو ایسے انداز سے کہو جس سے لوگوں کے انداز سے کہو جس سے لوگوں کے انداز سے اند اور اس کے رسول کی تحقیب کی جائے؟ مثلاً دین کی کوئی بات بے موقع کہد دی جس کے متعلق میں تحقیب کی نوبت آگئ، ایسے موقع پر دین کی بات کہنا ٹھیک نہیں۔

### مولاناالياس رحمة الله عليه كاايك واقعه

عفرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ علیہ کی ذات ہے آج کونیا مسلمان ناوانف ہوگا، اللہ تارک وتعالیٰ نے تہلیغ اور دین کی دعوت کا جذبہ آگ کی طرح ان کے سینے میں بھر دیا تھا، جہال جیسے بس دین کی بات شروع کردیت، اور دین کا پیغام بہنچاتے — ان کا واقعہ کی نے سالا کہ ایک صاحب ان کی خدمت میں آیا کرتے تھ، كافى دن تك آتے رے، ان صاحب كى ڈاڑمى نہيں تھى، جب ان كو آتے ہوئے کافی ون ہو گئے تو حفرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ اب یہ مانوس ہو گئے ہیں۔ بنانچہ ایک دن معرت نے ان سے کہم دیا کہ بعائی صاحب، ادارا ول چاہتا ہے کہ تم بھی اس داڑھی کی شقت بر عمل کراو، وہ صاحب ان کی ب بات من كر کچى شرمنده سے ہو گئے، اور وو مرس دن سے آنا چھوڑ دیا، جب كي دن گزر گئے تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لو**گوں ہے ان کے بارے** بوجیما تو لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے آنا جھوڑ دیا ہے - معزت مولانا الیاس صاحب رحمة الله عليه كو بهت افسوس جوا، اور لوگول سے فرمایا كم جمع سے برى سخت غلطى و كن كم من في لي توس ير روني ذال دى ليني ايمي تواكرم نمي مواقحه اور اس قائل تہیں ہوا تھا کہ اس پر روئی ڈالی جائے، میں نے پہلے بی روئی ڈال دی، اس کا نتیجہ سے ہوا کہ ان ساحب لے آنا ہی چھوڑ دیا۔ اگر وہ آتے رہتے تو کم از کم دین کی ہاتیں کان میں یزتی رہتیں، اور اس کا فائدہ ہوتا، اب ایک ظاہر بین آدمی تو

یہ کیے گاکہ اگر ایک شخص غلط کام کے اندر جاتا ہے تو اس سے زبان ہے کہہ وو،

اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے کہ اگر ہاتھ ہے برائی کو

نہیں روک علتے تو کم از کم زبان سے کہہ دو، لیکن آپ نے دیکھا کہ زبان سے کہنا

المنا معتر اور نقصان رہ ہوگیا۔ کیوں کہ ابھی تک ذبان اس کے لئے ساز کار اور تیار

نہیں تھا، یہ باتیں عمت کی ہوتی ہیں کہ کس وقت کیا بات کہنی ہے، اور کس انداز

ہیں تھا، یہ باتیں عمت کی ہوتی ہیں کہ کس وقت کیا بات کہنی ہے کہ اس کو الله

ر پھینک دیا جائے، یا ایسا فریضہ نہیں ہے کہ اس کو سرے نال دیا جائے، بلکہ یہ

دیکھو اس بات کے کہنے ہے کیا تھے برآمہ ہوگا؟ اس کا تھیہ خراب تو نہیں ہوگا؟ اگر

بات کہنے ہے خراب اور ٹرا تھیجہ نگلے کا اندیشہ ہو تو اس وقت دین کی بات کہنے ہے

رک جانا چاہئے، اس وقت بات نہیں کہنی چاہئے۔ یہ بات بھی استطاعت نہ ہوئے ہیں داخل ہے۔

#### خلاصه

بہرحال، بیہ بات کہ کس موقع پر کیا طرز عمل افقیار کیا جائے؟ کی موقع پر آدی تخی کرے؟ اور کس موقع پر آدی تخی کرے؟ اور کس موقع پر نری کرے؟ بیہ بات صحبت کے بغیر صرف کتابیں پڑھنے ہے حاصل نہیں ہو عتی۔ جب تک کسی اللہ والے متنی بزرگ کے ساتھ رہ کر انسان نے رگڑے نہ کھائے ہوں، انبذا وو سرا انسان جب کوئی غلطی کرے تو اس کو ضرور ٹوکنا اور بتانا تو چاہئے لیکن اس کا لحاظ رکھنا لار بانا ضروری ہے کہ کس موقع پر توض نہیں؟ اور کس موقع پر کس طرح بات کرنی تو سے اور کس موقع پر کس طرح بات کرنی چاہئے ووعوت کے ادکام کا خلاصہ ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی صحیح جاہے کہ اور اس کے ذریعہ جاری اور سب مسلمان بمن بھائیوں کی اصلاح فہم عطا فرمائے۔ اور اس کے ذریعہ جاری اور سب مسلمان بمن بھائیوں کی اصلاح فرمائے۔ آھیں۔

وآخردعواناان الحمدلله رب العلمين

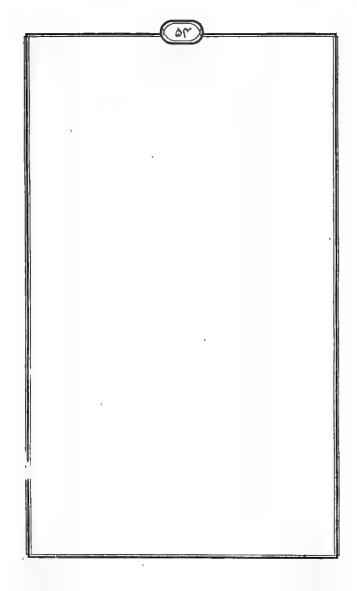



موضوع خطاب: واحدت كسطرح عاصل مو؟

مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرّم

گلشن ا قبال کر اچی

ونت خطاب بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر مشتم

صفحات : ۲۲۲

# لِسُمِ اللَّهِ الدُّكُولِ الدَّكِمُ إِمَّ

# **راحت حاصل کریں** . کس طرح حاصل ہو؟

الحمد لله تحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه، ونعو کل علیه، ونعو ذیالتُهمن شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلاهادی له، ونشهدان لا اله الا الله وحده لا شریک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمداً عهده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کثیراً د

#### امايعدا

أعن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا الى من هو عليه وسلم: انظروا الى من هو فوقكم، فهواجدران لا تزدروا نعمة الله عليكم

(صحح مسلم ، كتاب الزحد ، باب نبرا)

# ایے ہے کم ترلوگوں کو دیکھو

حفرت ابو ہررہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تم ان لوگوں کی طرف دیکھوجو تم سے دنیاوی ساز و سامان

کے اعتبارے کم جیں۔ (جن کے پاس دنیا کی بال و دولت اور ونیا کا سازو سامان اتنا انہیں ہے جتنا تہبارے پاس ہے۔ تم ان کی طرف دیکھو۔) اور ان لوگوں کی طرف میں ہے۔ جتنا تہبارے پاس ہے۔ تم ان کی طرف دیکھو جو بال و دولت میں اور سازو سامان کے اعتبارے تم ہے زیادہ ہیں۔ اس کے نتیج میں تہبارے ول میں اللہ کی نفت کی ہے وقعتی اور ناقدری پیدا نہیں ہوگی۔ (اس لئے کہ اگر تم اپنے ہے اور تج آدی کو دیکھتے رہوئے تو پھر ہروقت اللہ تعالی کی نفتوں کو ناقدری کی نگاہ سے دیکھو گے اور تہبارے ول میں اس کی بے تعالی کی نفتوں کو ناقدری کی نگاہ سے دیکھو گے اور تہبارے ول میں اس کی بے وقعتی بیدا ہوگی اور تم پریشان رہوئے)۔

## دنیا کی محبت دل سے نکال دو

اس حدیث میں حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی محبت ول ہے نکالئے کا اور دنیا کے اندر حقبقی راحت حاصل کرنے کا نسخہ اکسیربیان فرمایا ہے، جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ آدمی کے پاس دنیا تو ہو، لیکن دنیا کی محبت دل میں نہ ہو۔ آدمی کے یاس دنیا کا ہونا اس لئے ضروری ہے کہ اس کے بغیر گزارہ نہیں۔ اگر انسان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہ ہوں، رہنے کے لئے مکان نہ ہو، بیننے کے لئے کیڑے نہ مول تو پھر انسان کیے زندہ رہے گا؟ اس لئے اُن چروں کی ضرورت ہے، لیکن ان چیزوں کو اپنا مقصد زندگی نه بنائے اور ان چیزوں کو اینا آخری مطمح نظرنه بنائے، اور مبح شام ہمہ وقت اس کی دھن میں سرگردال نہ رہے، اور دل میں ان کی محبت بیدا نہ کرے۔ اور میہ بات "قناعت" کے ذریعہ بیدا ہوتی ہے۔ جب انسان کے اندر " قناعت" کی صفت پدا ہوجاتی ہے تو پھراس کے پاس دنیا ہوتی ہے۔ لیکن اس کی محبت ول میں نہیں ہوتی۔ اس لئے جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے تو ہرونت انسان اس فکر میں رہتا ہے کہ بیہ چیز نہیں لمی۔ وہ مل جائے۔ فلال چیز کی کمی ب وہ مل جائے۔ کل است می کمائے تھے۔ آج اس سے ذہل کماوں۔ میج سے لے کر شام تک بس ای فکر اور دھن میں مگن رہتا ہے۔ بس اس کانام دنیا کی محبت

#### ہے۔ اس محبت کے نتیج میں لاز اوس پیدا ہوجاتی ہے۔

### ''قناعت'' حاصل کرنے کانسخه اکسیر

ایک صدیث قدی ش الله تعلق نے ارشاد قربلیا که "اگر این آدم کو ایک دادی سونے کی بھری ہوئی اللہ جائے وہ چاہے گاکہ مجھے ایک دادی اور الل جائے۔ جب دو الل جائے گار باکسی گی تو پھر ہے چاہے گاکہ مجھے ایک دادی اور الل جائے، پھر قربلیا:

#### (اليملاجوف ابن آدم الاالتراب

(صحح عفاري، كتأب الرقاق، إب ما يتني من قت المال)

این آدم کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھرے گی۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہو گا اور اس کو قبر میں وفن کیا جائے گا تب اس کا پیٹ بھرے گا۔

اور دنیا پی بال و دولت جمع کرنے کے لئے جو بھاگ دوڑ اور محنت کررہا تھا۔ وہ ماری محنت درجیا تھا۔ وہ ماری محنت دحری رہ جائی اور سب بال و دولت بہاں چھوڑ کر خالی ہاتھ دنیا ہے رخصت ہوجائے گا۔ البت اگر اللہ تعالی کی بھرے کو "قاعت" عطا فرادیں تو یہ ایک ایک چیز ہے جو انسان کا پیٹ بھردتی ہے اور اس "قاعت" کو حاصل کرنے کا نخ حضور الدّس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث بیں بیان فرمایا اگر تم دنیا اور آخرت کی فلاح چاج ہو تو اس نئے پر عمل کراو اور اگر فلاح نہیں چاج تو عمل مت کرد لیکن پھر ساری عمر ہے چینی اور پریٹائی کا شکار رہو گے۔ وہ نخہ یہ بے کہ دنیاوی مال و دولت کے اختبار سے اپنی اور پریٹائی کا شکار رہو گے۔ وہ نخہ یہ نے اللہ تا کہ اس کو فلال چیز لل گئ ہے۔ جھے وہ چیز نہیں بی، بلکہ اپنے سے کم تر آدی کو دیکھو کہ اس کے پاس دنیا کے اسباب کیا ہیں۔ اور تہیں اس کے مقابلے آدی کو دیکھو کہ اس کے پاس دنیا کے اسباب کیا ہیں۔ اور تہیں اس کے مقابلے سال اور دور پردا ہوگی اور اس کے سالمان اور راحت عطا فرلیا ہے وہ اس کو حاصل نہیں اور اگر اپنے ہے اور نچ کو حاصل نہیں اور اگر اپنے ہے اور نچ کو کہ اللہ تو دل بیں "حرص" پیدا ہوگی۔ پھر مقابلہ اور دور پردا ہوگی اور اس کے سالمان اور راحت عطا فرلیا ہے وہ اس کو حاصل نہیں اور اگر اپنے ہے اور نے کو در کھو تو دل بیں "حرص" پیدا ہوگی۔ پھر مقابلہ اور دور پردا ہوگی اور اس کے در کا حت دیکھو تے تو دل بیں "حرص" پیدا ہوگی۔ پھر مقابلہ اور دور پردا ہوگی اور اس کے

نتیج میں ول کے اندر "حسد" پیدا ہوگا کہ وہ آگے نکل گیا، میں پیچے رہ گیا۔ پھر
"حسد" کے نتیج میں "بغض" پیدا ہوگا۔ پھر "عداوت" پیدا ہوگ، تعلقات خراب
ہو کئے۔ الله تعالی کے حقوق بھی ضائع ہو کئے اور الله کے بندوں کے حقوق بھی
ضائع ہو کئے اور اگر قناعت حاصل ہوگئ اور بیہ سوچا کہ الله تعالی کا شکر ہے کہ جھے
عزت کے ساتھ رزق مل رہا ہے۔ یہ الله تعالی کا انعام ہے۔ بہت سے لوگ اس
سے محروم ہیں۔ المحدللہ میں اس نعت پر خوش ہوں۔ پس اس پر اللہ تعالی قناعت
عطا فرمائیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سکون میں آجاؤ کے بس اس کے علاوہ سکون
کا کوئی راستہ نہیں ہے۔

# دنیا کی خواہشات ختم ہونے والی نہیں

جہل تک اس دنیا کا تعلق ہے تو ہے دنیا ایسی چیز ہے کہ اس روئے زمین پر بھی کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جو ہے کہہ دے کہ میری ساری خواہشات پوری ہوئئیں۔ اس لئے کہ خواہشات کی کوئی انتہا نہیں۔ کوئی حد نہیں۔ اگر تاردن کا خزانہ بھی مل جائے تب بھی خواہشات پوری نہیں ہوں گ۔ دنیا کی خواہشات ایس جوں گہ اس کی ایک کڑی دو سری کڑی ہے لی ہوئی ہے۔ عربی کا ایک شاعر «متبی» گزرا ہے۔ وہ بعض او قات بہت حکیمانہ شعر کہتا تھا۔ اس نے دنیا کے بارے میں ایک بیل ہے کہ۔

وَمَا قَضَى أَحَدَ مِنْهَا لَبَانَتُهُ وَمَا انْتَهَى أَرَبِ

لینی دنیا کا بید حال ہے کہ آج تک ایک شخص بھی ایسا نہیں گزرا جس نے اس دنیا کی ساری لذنوں اور راحتوں اور خواہشات کو پورا حاصل کرلیا ہو، بلکہ اس دنیا کا حال بیہ ہے کہ ابھی ایک خواہش پوری تہیں ہوئی ہوتی ہے کہ دو سری خواہش أبھر آتی ہے۔

## كاردنياكے تمام نه كرد

مثلاً ایک شخص بے روز گار ہے۔ اس کی خواہش بھی اور ضرورت بھی ہے کہ بھے روز گار مل جائے۔ چنانچ اس کو ایک روزگار کی جگہ مل گئے۔ اب اس کے طخت بی فوراً یہ فوراً یہ خواہش ہوگی کہ دوسرے لوگوں کی تخواہ تو جھے سے ذیاوہ ہے، وہ زیاوہ کارہے ہیں، میں ان جگ بننچ جاؤں۔ چنانچ ان تک بننچ گئے۔ جب آگ بہنچا تو اور اُوپر کے لوگ نظر آئے کہ وہ تو جھے سے ذیاوہ کمارہے ہیں۔ اب خواہش یہ بوری رہ کے لوگ نظر آئے کہ وہ تو جھے سے ذیاوہ کمارہے ہیں۔ اب خواہش یہ بوری وربی ہے کہ ان تک بننچ جاؤں۔ اس انسان کی پوری زندگی ای دو اُد حوب میں گزر جائے گی۔ لیکن کی جگ پر جین سے جیسنا نصیب نہ ہوگا۔ آج ہر شخص کی زندگی میں یہ چیز نظر آئے گی۔

#### الارونياكے تمام ندكرو"\_

یعن کی نے آج تک دنیاوی کام پورا نہیں کیا۔ ہاں! اس شخص نے پورا کیاجی
نے اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا۔ یعنی انہیاء علیہم السلام اور ان کے وار ثمین جو اس
دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا چند روزہ ہے اور اس دنیا ہیں محض بقدر
ضرورت ہی کمانا ہے۔ اس دنیا ہی بہت زیادہ اسباب و سلمان جمع کرنے اور عیش و
قرام کی فکر زیادہ نہیں کرنی۔ اگر اللہ تعلق محض اپنی رحمت سے دنیا کے مال و
اسباب عطا فرمادیں تو یہ اس کی نعت ہے۔ لیکن اپنی طرف سے اس کو عاصل کرنے
کی طرف ریکھتے ہیں۔
کی زیادہ فکر نہیں کرنی۔ یہ حضرات اور کے بجائے نیچے کی طرف دیکھتے ہیں۔

# دین کے معاملات میں اُوپر والے کو دیکھو

ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کا ارشاد اس طرح آیا ہے که "ونیا کے ساز و سلمان کے اندر مم اینے سے نیجے دالے آدی کو دیکھو کہ فلاں کو دنیا کی سے نعمت نہیں فی۔ تم کو فی ہوئی ہے اور اس پر اللہ تعافی کا شکر اوا کرو اور اس ہے ہے اوپ اس ہے ہے اوپ کی طرف مت دیکھو اور دین کے مطالات میں اسے ہے اوپ نہیں بہنچا۔ والے کو دیکھو کہ فلال شخص دین کا کتا کام کردہا ہے۔ میں اب تک وہی نہیں بہنچا۔ تاکہ تمہارے اندر دین کے کاموں میں آگے بدھنے اور ترقی کرنے کا ر بحان پیدا ہو۔ لہذا دین میں اوپ والے کو دیکھو اور دنیا میں نیچ والے کو دیکھو۔ اس کے ذریعہ تمہارا دین بھی ورست ہوگا۔ یہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا حکیمانہ لرف ہے۔

## حضرت عبدالله بن مبارك كاليك واقعه

حفرت عبدالله بن مبارک رحمة الله عليه جو بهت او في ورب ك فقيه، محدث، بزرگ اور صوفی تھے۔ امام الوطنيف رحمة الله عليه كے معصر جن، اور ان کے شاگردوں میں سے جی- ابتدا میں بہت مالدار، دولت مند اور بہت آزاد منش تھے۔ زمینی اور جائدوریں تھیں، باغات وغیرہ تھے ند علم سے کوئی تعلق، ند دین ے کوئی تعلق۔ یٹے بلانے والے اور گانے بجانے والے تھے۔ ان کے سیب کے بافات سے ایک مرتبہ جب میب یکنے کا موسم آیا تو انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ ای باغ میں ذرہ ڈال لیا اور وہیں مقیم ہو گئے تاکہ وہاں تازہ تازہ سیب تو ژ کر کھائیں عے اور تفریح کریں گے۔ اب وہاں کھانے یک رہے ہیں۔ سیب کھائے جارب إن اور شراب وكباب كا دور مجى جل رباب اور ايك مرتب كمان ين ك بعد موسیقی کا پروکرام موا- حطرت عبدالله بن مبارک رحمة الله علیه خود مجی بهترین ساز بجانے والے تھے۔ چنانچہ اب کھانا کھلیا ہوا، باغ کا بہترین ماحول، ووستوں کی بہترین محفل، شراب بی ہوئی اس کا نشہ چڑھا ہوا، ہاتھ میں ستار ہے۔ اب اس کو بجارب من - ستار بجاتے بجاتے سو کئے اور آگھ لگ مٹی۔ جب آگھ کھلی تو دیکھا کہ ہاتھ میں ستار ہے۔ چنانچہ بیدار ہونے ہر مجر ستار بجاتا شروع کردیا۔ لیکن ستار بجتا

نہیں ہے۔ اس میں سے آواز بی نہیں تکلتی۔ چنانچہ اس کے تاروں کو ویکھا اور فیک کیا۔ دوبارہ بجانے کی کوشش کی، پھر بھی آواز نہیں آئی۔ تیری مرتبہ جب فیک کر کے بجانے کی کوشش کی تو اب اس کے اندر سے موسیقی کی آواز آنے کے بجائے قرآن کریم کی ایک آیت کی آواز آری ہے۔ وہ آیت یہ تھی کہ:

﴿ اَلَمْ يَانُ لِلَّذِينَ آمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبِهُمْ لِذِكْرِ النِّهِ وَمَا نِزَلَ مِنَ الْحَقِّ ﴾ (الديد:١١)

سین کیا اب بھی ایمان والوں کے لئے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد میں ہی جائیں اور اللہ نے وقت نہیں آیا کہ اس کے آگے ان کے دل میں ہی جائیں اور اللہ نے وو حق کی بات نازل کی ہے اس کے آگے ان کے دل برحال اللہ تعلق جس میں ایا وقت نہیں آیا؟ یہ آواز اس سمارے آری تھی۔ بہرطال اللہ تعلق جس میں بدے کو اپنی طرف کھنچنا چاہتے ہیں تو ایسے نہی سامل بھی پیدا فراد ہے ہیں۔ جب سمارے یہ آواز من اس ای وقت دل کی ونیا بدل کی اور زبان سے اس آیت کا یہ جواب دیا کہ بہلی یکا در بولگ آن اے اللہ! ووقت الله ایک اور زبان سے اس آیت کا یہ جواب دیا کہ بہلی یکا در بولگ کی اور پر دل میں بدل کی اور پر دل میں مامل کرنا شروع کیا اور است برے عالم میں اس ایک اور است برے عالم کی شاکر دی کا حریث میں بہت اور نے و رہے کے امام بن گئے۔ امام ابو حذیف رحمۃ اللہ طیہ کی شاکر دی کا حریث مامل لیا۔ اور اب ان کا قول حدیث کے ادر بھی جمت کا کی درج رکھتا ہے اور فقہ کے ادر بھی جمت کا درج رکھتا ہے اور فقہ کے ادر بھی جمت کے اور صوفیاء کرام کے بھی برے امام بن

# حضرت عبدالله بن مبارك ً كامقام بُلند

ائبی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ہارون رشید بغداد میں اپنے کل کے برج میں اپنی یوی کے ساتھ بیٹا ہوا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ ہارون رشید نے شہر بناہ کے باہر سے بہت ذہروست شور سا۔ باوشاہ کو خطرہ ہوا کہ کہیں و شمن نے تو شہر پر حملہ نہیں

کردیا۔ اس نے جلدی سے سے آوی بھیجا کہ جاکر معلوم کرے کہ یہ کیما شور ہے۔
چہانچہ وہ گیا اور معلوم کر کے جب واپس آیا تو اس نے بتایا کہ حفرت عبداللہ بن
مہارک رحمۃ اللہ علیہ آج اس شہر میں تشریف لانے والے تھے اور لوگ ان کے
استقبال کے لئے شہر سے باہر نظے ہوئے تھے جب وہ تشریف لائے تو انہیں وہاں پر
چھینک آگئے۔ اس چھینک پر انہوں نے ''الجمدللہ'' کہا اور استقبال کرنے والوں نے
اس کے جواب میں ''عمک اللہ'' کہا، یہ اس کا شور تھا۔ جب ہارون رشید کی بیوی
نے یہ صورت حال کی تو ہارون رشید سے کہا۔ ہاروان! تم یہ جھتے ہو کہ تم برب
بادشاہ ہو اور آو ھی ونیا پر تمہاری حکومت ہے لیکن کی بات یہ ہے کہ بادشاہت تو
بادشاہ ہو اور آو ھی ونیا پر تمہاری حکومت ہے لیکن کی بات یہ ہے کہ بادشاہت تو
حکومت کررہے ہیں۔ کوئی پولیس ان کو یہاں تھینچ کر نہیں لائی بلکہ یہ صرف حضرت
عبداللہ بن مبارک کی محبت ہے جس نے استے سارے لوگوں کو یہاں جمح کردیا۔
عبداللہ بن مبارک کی محبت ہے جس نے استے سارے لوگوں کو یہاں جمح کردیا۔

## حضرت عبدالله بن مبارك كاراحت حاصل كرنا

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمة اللہ عليہ فرماتے ہيں کہ ميرے أور ايک وقت گرا اے کہ ميں برے برے مالداوں کے ساتھ اضا بيشا تقااور ہروقت انبی کے ساتھ رہتا، ان کے ساتھ کھاتا بيتا تھا۔ ليکن اس زمانے ميں ميرا به حال تھا کہ شايد مجھ سے ذياوہ کوئی رنج اور تکليف ميں نہيں تھا۔ اس لئے کہ ميں جس دوست کے پاس جاتا تو به بيتا تو به بيتا کہ ميری سواری بری انبھی ہے ليکن جب کی دوست کے پاس جاتا تو به کھتا کہ اس کی سواری تو ميری سواری سے بھی آگے بوھی ہوئی ہے اور وہ بہت دکھتا کہ اس کی سواری تو بيتا تو به بيتا کہ اس کی سواری تو بيل جاتا تو بيتا کہ اور عرہ ہوئی ہے اور وہ بہت الله اور عرہ ہے اور بازار سے اپنے لئے اعلیٰ سے اعلیٰ شاندار لباس خريد کرليا اور وہ لباس بہن کر جب دوست سے طلح گيا تو ميں نے ديکھا کہ اس نے تو بجھ سے بھی وہ لباس بہن کر جب دوست سے طلح گيا تو ميں نے ديکھا کہ اس نے تو بجھ سے بھی وہ لباس بہن کر جب دوست سے طلح گيا تو ميں نے ديکھا کہ اس نے تو بجھ سے بھی وہ لباس بہن کر جب دوست سے طلح گيا تو ميں نے ديکھا کہ اس نے تو بجھ سے بھی

اچھالباس پہنا ہوا ہے۔ ٹبذا جہاں بھی جاتا ہوں تو اپنے سامان سے اچھا سلمان نظر آتا ہے۔ کی کا مکان اچھا ہے، کی کی ٹرے اچھے ہیں، کی کی سواری اچھی ہے۔ بجر بعد میں میں نے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کردیا جو زیادہ ملدار نہیں تتے بلکہ معمولی حتم کے لوگ تتے۔ اس کا بنجیہ یہ ہوا کہ جھے راحت اور آرام حاصل ہو کیا۔ اس لئے کہ اب جی جس کے باس بھی ملاقات کے لئے جاتا ہوں اور اس کے حالات دیکھتا ہوں اور اس کے مقابلے جس میں اپنی حالت دیکھتا ہوں تو یہ نظر آتا کے حالات دیکھتا ہوں تو یہ نظر آتا ہوں ہے۔ کہ میرا مکان اس کے مکان سے اچھا ہے۔ میری سواری اس کی سواری سے آچھی ہے۔ میرا لباس اس کے لباس سے اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرتا ہوں کہ یہ اللہ تھا تھی ہے۔ میرا لباس اس کے لباس سے اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرتا ہوں کہ یہ اللہ آپ نے اس سے بہتر عطافر مایا۔ یہ ہے "دقاعت" اگریہ قاعت سامل نے بارکھتے کی دوڑ میں جتا رہ وا بلکہ روحت بھی تھیں ہو گھرنہ صرف یہ کہ انسان ساری عمرونیا حاصل کرنے کی دوڑ میں جتا رہ وا بلکہ راحت بھی تھیں ہوگی۔

## "راحت" الله تعالی کی عطاہے

اس کے کہ "راحت" اس چے اور اس دولت کا نام نہیں بلکہ "راحت" و ایک قبی کیفیت کا نام میں بلکہ "راحت" و ایک قبی کیفیت کا نام ہے جو محض اللہ جل جلالہ کی عطا ہوتی ہے۔ کو اشی اور بنگے کھڑے کرلو، اس کے باوجود سے صال ہے کہ رات کو جب بستر پر لینتے میں تو نیند نہیں آتی حال کہ اعلی درج کی مسمری ہے۔ شاندار قسم کے گوے اور یکھے میں ماری رات کو عمل بدلتے گزر ربی ہے۔ فید کی گوے اور یکھے گئے ہوئے ہیں، ساری رات کو عمل بدلتے گزر ربی ہے۔ فید کی گولیاں کھا کھا کر فید لائی جاری ہے۔ وہ گولیاں بھی ایک حد سے کام دیتی ہیں۔ اس کے بعد وہ بھی جو اب دے جاتی ہیں ۔ ویکھے سامان راحت سب موجود ہیں۔ بنگلے بین، گاڑی ہے، دوبیر چید ہے، ایم کنڈ جنڈ کمرہ ہے، آرام دہ بستر ہے لیکن رات کی ہیں۔ وہ اسباب ہے جینی دور نہیں

کر کے: بلکہ اللہ جل شانہ ہی اس بے چیٹی کو دور فرائے ہیں۔ دو مری طرف ایک مردور ہے جس کے پاس ایر کنڈیش کرہ ہے۔ نہ اس کے پاس ایر کنڈیش کرہ ہے۔ نہ اس کے پاس ایسے زم گدے اور شکیے ہیں لیکن جب رات کو بمقرر سوتا ہے تو شح کے دفت آٹھ گھنے کی بحربور غید لے کراٹھتا ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ اس مردور کو راحت حاصل ہے؟ یاد رکھے الاراحت" اللہ تارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ اسباب راحت پر "راحت" حاصل ہونا ضروری نہیں۔ "راحت" اور چیز ہیں۔

### ایک سبق آموزواقعه

جھے یاد ہے کہ جب میں نے اپنے گھر میں ایر کنڈیشر نگانا چاہا تو سب سے پہلے تو اس کی خرید اس کو خرید اس کی خرید اس کو خرید ایل تو چرید کی طرح اس کو خرید لیا تو چرچہ چاہ کہ جگل کی دائرنگ اس قائل نہیں ہے کہ وہ اس کے بوجھ کو اضا سکے لہذا اس کے لئے نئی دائرنگ ہوگی اور اس میں استے بھیے خرچ ہو تھے۔ چنانچہ بھی خرچ کر کے نئی دائرنگ کرائی۔ چرچ چاکہ دولٹیج انتا کم ہے کہ وہ اس کو نہیں چلا کر حولٹیج انتا کم ہے کہ وہ اس کو نہیں چلا کی ضرورت ہے چنانچہ وہ بھی خرید کر لگالیا۔ لیکن کی خرید کر لگالیا۔ لیکن کے فلال بادر اب بیا چہ چلا کہ بہل پر بکل کا بادر اور زیادہ کم ہے۔ اس کے لئے فلال بادر کا اسٹیلائزر کی ضرورت ہے۔ تقریباً چھ مہینے اس ادھ زین میں گزر گئے اور ججے متبی خاس ادھ زین میں گزر گئے اور ججے متبی کا یہ شعر بار باریاد آتا رہا کہ:

#### ﴿ وما انتهى ارب الاالى ارب﴾

یعنی دنیا کی کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے کہ اس کے پورا ہونے کے بعد دو مری نی ضرورت سائے نہ آبائ، پیے بھی خرچ کرلئے۔ بھاگ دوڑ بھی کرلی۔ لیکن وہ "راحت" عاصل نہیں ہوری ہے۔ اس لئے کہ یہ "راحت" یہ آرام یہ سکون اللہ جل جلالہ کی عطامے۔ یہ بیروں سے نبیں خزیدا جاسکا۔

یاد رکھنے اجب تک انسان کے اندر ووقاعت" پیدا نہ ہو، اور جب تک انسان اللہ نعائی کی نعمتوں پر شکر کرنے کا عادی نہ بن جائے۔ اس وقت تک بھی راحت افر سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ چاہے اس کے لئے گئنے ہی چی خرچ کرڈالو، اور کتنا ہی ساز و سامان جمع کرلو، بلکہ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، وہ یہ کہ بھیشہ اینے سے بنیج والے کو دیکھو۔ اینے کے اور والے کو دیکھو۔ اینے اور والے کا شکر اوا کرد۔

# اُورِ کی طرف دیکھنے کے برے نتائج

اس طریقے یر عمل کرنے میں سے فائدہ ہو گا کہ اس کے ذریعہ " تناعت" بیدا ہوگی۔ لیکن اگر اس پر عمل نہیں کردگے، ملکہ اپنے ہے اُوپر والے کو دیکھتے رہو گے تو بیشه ریج اور صدمه بی راو م اور به ریج اور صدم کسی نه کسی وقت "حد" میں تبدیل ہوجائے گا۔ اس لئے کہ جب دل میں دنیا کی حرص پیدا ہوگئی اور کسی کو اے ے آگے بوطنا ہوا دیکھ لیا تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ "حمد" پیدا نہ ہو۔ کونکہ "حرص ونیا" کالازی خاصہ ہے ہے کہ اس سے "حسد" بدا ہوگا کہ ہے جھ ے آگے بڑھ کیا، اور میں یجھے رہ کیا، اور پھر "حید" کے نتیج میں "بغض"، "افتراق"، "عداوتي اور دشمنيال" بيدا مو تكى - آج معاشرے كے اندر ديكھ ليس كه یہ سب چیزیں مس طرح معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں اور جب بید دو ڑ گلی ہوئی ب کہ مجھے دو مردں ہے آگے برحنا ہے تو اس کے نتیجے میں لازی طور پر انسان کے اندریہ بات پیدا ہوگی کہ وہ حلال و حرام کی فکر چھوڑ دے گا۔ اس لئے کہ جب اس نے یہ طے کرلیا کہ جھے یہ چر ہر قیت یر حاصل کرنی ہے تو اب وہ چر جاہے طال طریقے سے حاصل ہو، یا حرام طریقے ہے حاصل ہو۔ اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس کے عاصل کرنے کے لئے پھروہ رشوت بھی لے گا، وحوکہ بازی وہ کرے گا، ملاوث بھی کرے گا، مارے برے کام وہ کرے گا۔ اس لئے کہ اس کو تو فلال چنے حاصل کرنی ہے۔ یہ سب "قاعت" اختیار نہ کرنے کا بھیجہ ہے۔ اس لئے حضور نبی کریم صلی اللہ ملیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ "قاعت" اختیار کرو اور اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔

### حرص اور حسد كاايك علاج

ا يك اور صديث ين اس بات كو دو مرسد الفاظ ين بيان فرماياكه:

﴿إذا نظر احدكم الى من قضل عليه فى المال والخلق فلينظر الى من هو اسفل منه ممن فضل عليه﴾ (سلم كآب الزحد إب ثرا)

کیجیلی مدیث میں تو یہ بیان فرملیا تھا کہ اپنے ہے او نچے آدی کی طرف مت رکھو۔ لینی باتاعدہ موج بچار کر کے اس طرف نظر مت کرد، لیکن ظاہرے کہ جب انسان اس دنیا کے اندر رہ رہا ہے تو الیا نہیں ہو مکنا کہ اپنے ہے ذیادہ دولت مند پر نظر ہی نہ پڑے، بلک اس کے ساتھ انسان بیٹینا بھی ہوگا، اس کو دیکھے گا بھی، اس کے ساتھ انسان بیٹینا بھی ہوگا، اس کو دیکھے جو تم ہے مالی میں نیادہ ہو میل طالب بھی ہوگا البندا جب بھی الیا ہو کہ تم ایسے شخص کو دیکھو جو تم سے مال میں نیادہ ہو یا جم کی بناوٹ میں نیادہ ہو۔ مثلاً وہ زیادہ خوبصورت ب، نیادہ اس کا تشور کو جو تم ہے مال و دولت میں اور راحت و آرام میں اور جم کی خوبصورتی اور جم کی خوبصورتی اور جم کی دولت میں اور داحت و آرام میں اور جم کی دولت میں ہو حسرت بیدا ہوئی ہو کہ وہ حسرت کی وقت حرص اور حسد میں تبریل ہو کئی دل میں جو حسرت بیدا ہوئی ہو وہ حسرت کی وقت حرص اور حسد میں تبریل ہو کئی دل میں جو حسرت بیدا نہیں اس اس میں اس میں اس اس میں میں اس میں میں اس میں اس میں میں میں اس م

## وه شخص برباد ہو گیا

ايك اور حديث مي جتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ارشاد فرمايا:

﴿تَعِسَ عَبِيدُ الدَّيِنَارِ وَالدَّرِهُمِ وَالْقَطِيفَةُ الْخَمِيصَةُ الْأَنْاعِطَى رَضَى وَالْلَمِيعِطُ لَم يَرْضُ﴾

فرمایا کہ وہ شخص برباد ہو گیا جو درہم اور وینار کا غلام ہے۔ "دینار" ایک سونے کا سکہ ہوتا تھا۔ یعنی جو سکہ ہوتا تھا۔ یعنی جو شخص بیسیوں کا غلام ہے اور ایٹھے ایٹھے کپڑوں اور انچھی انچھی چادروں کا غلام ہے، وہ شخص ببیاد ہو گیا اور غلام ہونے کا مطلب سے ہے کہ دن رات اس کو یکی قکر گی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور غلام ہونے اور بھے کس طرح ایٹھے ہے انچھا کپڑا اور انچھا ساز و اسلان حاصل ہوجائے۔ جو شخص اس فکر میں جتاا ہے وہ اس کا غلام ہے۔ اس لئے کہ سے فکر اس کے اور انجھا میان اور انجھا ساز و کہ سے کہ یہ فکر اس کے اور براہ ہے۔ اس کا جا سے کہ ایسان خص ہاک کو کوئی چز دیدی ہے۔ ایسا شخص ہاک اور برباد ہے۔ اس کا حال سے ہے کہ اگر اس کو کوئی چز دیدی ہائی تو خوش ہوجائیگا اور اگر جمیں دی جائیگی تو اس صورت میں راضی جمیل ہوگا۔ بخلاف اس شخص کے جو "فقاعت بہند" ہے اور اللہ جل شانہ کی عطاب راضی ہے۔ بخلاف اس خوص کے جو "فقاعت بہند" ہے اور اللہ جل شانہ کی عطاب راضی ہے۔ بخلاف اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہے اور جو خیص طاب اس پر اس کے دل جنا اس گیا گھے کیوں نہیں طا۔

بہرصال، مید تمام اجادیث بید بیان کررہی ہیں کہ ونیا کے ساز و سامان سے دل نہ لگاؤ۔ چنانچید حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دل میں ایک مرتبہ سے بات بھادی تھی کہ بید ونیا ہے وقعت اور بے حقیقت ہے اور اس کا سازو سامان ایک چیز نہیں ہے کہ آدمی دن رات اس کی فکر ہیں سرگرواں اور پریشان رہے، بلکہ ضرورت کے مطابق اس ونیا کو افتیار کرنا جائے۔

### اصحاب صفه كون تھ؟

چانچ ایک صدیت یص حفرت ابو بریه رضی الله عند قرمات بین کد:

ولقد رایت سبعین من اهل الصفته، ما منهم
رجل علیه رداء، اما ازار اما کساء، قد ربطوا فی
اعناقهم، فمنها ما یبلغ نصف الساقین،
ومنها مایسلغ الکعبین، فیجمعه بیده کراهیة
ان تری عورته ﴾

اس حدیث میں حضرت ابو ہرمرہ رمنی اللہ عنہ "اصحاب صفہ" کا حال بیان فرمارے ہیں۔ وہ صحابہ کرام جو اینا سارا کام جھوڑ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وین کا علم حاصل کرنے کی غرض سے آبڑے تھے۔ ان کو "اصحاب صفه" کہا جاتا ہے۔ جن حضرات کو مدینہ منورہ میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ب- انہوں نے دیکھا ہو گا کہ "مسجد نبوی" میں ایک چبوترہ ہے جس کو "صفہ" کہا جاتا ہے۔ ای چیوتر برون رات یہ اصحاب صفہ رہتے تھے۔ یکی ان کا مدرسہ تھا۔ یمی ان کی درسگاہ تھی۔ یمی ان کی یونیورٹی تھی، جس میں حضور اقدس صلی اللہ عليه وسلم ان كو تعليم دية تهد تعليم كاكوئي نصاب كتاب كي شكل من نهيل تعاد اس کے کوئی او قات باقاعدہ مقرر نہیں تھے۔ بس جس وقت بھی حضور اقدس صلی الله عليه وسلم تشریف لاے اور آپ نے کوئی بات ارشاد فرمائی، ان حضرات نے اس کو سنا اور یاد کرلیا، یا اگر کوئی شخص آپ کے پاس ملا قات کے لئے آیا، اور اس نے آ کر سوال کیا، آپ نے اس کا جواب دیا۔ ان حفزات نے اس سوال و جواب کو من کریاد کرلیا۔ یا آپ نے کس کے ساتھ کس طرح کامعالمہ فرمایا۔ اس کو محفوظ کرلیا۔ ان حفرات کی ساری زندگی ای کام کے لئے وقف تھی۔ ائنی کو "اصحاب صف" کہا جاتا ہے۔ یہ اصحاب صفہ اسلام کی تاریخ کے پہلے طالب علم تنے اور "صفه" اسلامی

تاریخ کاپہلا مدرسہ تھاجو ایک چبوترے پر قائم ہوا۔

## اصحاب صفه کی حالت

حضرت ابو ہرمیہ رضی اللہ عنہ بھی انہی میں ہے ایک تھے۔ وہ اس حدیث میں ان کا حال بیان فرمارہ جس کہ میں نے ستر اصحاب صفہ کو دیکھا کہ ان میں ہے کسی کے پاس اینے جسم کو ڈھانینے کے لئے بورے دو کپڑے نہیں تھے، بلکہ کسی کے پاس تو صرف ایک چادر تھی اور ای چادر کو اس نے اینے گلے ہے باندھ کر نصف پنڈلی تک اینے جسم کو اس کے ذرایعہ چھیا رکھا تھا، اور کسی کے پاس صرف ذیر جامہ تھا۔ جس کے ذرابعہ اس نے جسم کا نیجے کا حصہ تو چھیا رکھا تھا اور اُومِ کا جسم ڈسمانینے کے لئے اس کے باس کوئی کیڑا نہیں تھا اور بعض او قات سے ہو تاکہ وہ صحالی جنہوں نے اینے گلے ہے چادر باند ھی ہو کی ہوتی وہ اپنی جادر کو چلتے ہوئے اس خوف ہے بار بار سمینے تھے کہ نہیں سترنہ کھل جائے اور بہت انتیاط سے جلتے تھے۔ اس حالت میں وہ صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم حاصل کرنے کے لئے ير به و عنه الله على الله على الله على الله على الله تعالى نے ان کو صلاحیت، ذہانت اتنی عطا فرمائی ہتمی کہ اگر دنیا حاصل کرنا چاہتے تو ضرور عاصل کر لیتے۔ لیکن وجہ یہ تھی کہ ان کو دنیا کی طرف التفات ہی نہیں تھا۔ بس بقدر ضرورت جو مل گیا اس پر اکتفا کرلیا۔ اس زمانے میں "اصحاب صفہ" کے چبوترے پر ایک ستون تھا۔ اس کی یاد گاراب بھی موجود ہے۔ اس ستون کے ساتھ لوگ اصحاب صفد کے لئے تھجور کے خوشے انکادیا کرتے تھے۔ تھجور کے وہ خوشے ان امحاب صفہ کی غذا نہوتے تھے۔ جب کسی کو بھوک لگتی وہ اس خوشے ہے تھجور لیکر كعاليتا\_

### حضرت ابو ہریرہ ف اللہ کا بھوک کی شدت

خود حفرت ابو ہریہ رسنی اللہ عنہ اپنا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یس حضور القدین حلی اللہ عایہ وسلم کی خدمت اقدی جی مجد نبوی جی رہتا تھا اور بعض او قات بھوک کی شدت کی وجہ سے میرا یہ حالی ہوتا تھا کہ جی نزهال ہوکر مجد نبوی کے درواز۔ پر گر جاتا تھا۔ لوگ یہ سجھتے کہ شاید اس کو مرگ کا دورہ پڑا ہے جینے پوگ میری کردن پر پاؤں رکھ کر کررتے تھے۔ اس زمانے جی اہل عرب کے اندر یہ مشہور تھا کہ اکر کسی کو مرگ کا دورہ پڑائے اور یہ ہواتا تھا کہ اس کی کرون پر پاؤں رکھا جاتا تھا کہ اس کی کرون پر پاؤں رکھا جات تو اس سے دورہ کھل جاتا تھا۔ پر شم کھا کر فرماتے ہیں کہ واللہ مابینی الا اللہ عالیہ علیہ کی شدت سے ندھال ہو کر جی لیٹا ہوا ہوتا تھا۔ اس حالت جی حضرت ابو ہریہ رسنی اللہ علیہ اللہ علیہ وقت گزارا۔ تب جاکر حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ بزار تین سو چونسٹے احادیث ہم تک پہنچا کمیں اور ذخیرہ حدیث جی سب دروی ہیں۔

بہرطال، سحابہ کرام نے خود فاقے برداشت کر کے موٹا جھوٹا پہن کر، رو کھی سوکھی کھاکر ہمارے لئے یہ پورا دین محفوظ کر کے چلے گئے۔ یہ ان کا ہم پر بہت بردا احسان ہے۔ اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے۔ آجن

### حضور اقدس ﷺ کی تربیت کاانداز

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سحابہ کرام کا یہ مزاج بنادیا تھا کہ دنیا کی حرص، دنیا کی محبت، دنیا کا ضرورت سے زیادہ شوق ختم ہوجائے۔ ان میں سے ہر شخص اس فکر میں تھا کہ کسی طرح اللہ تعلق جمعے آ شرت کی صلاح و فلاح عطا فرادے۔ دنیا ہو تو وہ صرف ضرورت کے مطابق ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ

وسلم محاب كرام كى كس طرح تربيت فرملاكرتے تھے؟ اس كے واقعات سنے \_\_\_ يكى حفرت ابو بریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتب میں دو پر کے وقت ابيئه نكرس باهر نكلا نؤ ويكحا كه حضرت ابوبكر اور حضرت عمر رمني الله عنهما دونول رائے میں نمل رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ معلوم نہیں بیہ دونوں اس وقت کس وجہ سے مثل رہے ہیں۔ ہیں نے جاکر ان سے وجہ یو چھی تو انہوں نے بتایا کہ بھوک لگی ہوئی ہے اور گھریش کھانے کو پکھ نہیں ہے۔ سوچا کہ پکھ محنت مزدوری کر کے پڑھے کھانے کا بیزوبست کرس۔ ابھی پچھے دیر کزری تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم بھي گھرے باہر تشريف لے آئے۔ حضور الدس صلى الله عليه وسلم نے آكر ان حفرات سے يوچهاكد آب حفرات كس وجد سے باہر تشريف لائے؟ ان حضرات نے جواب ویا۔ مااخر جنا الاالمجوع یا رسول اللہ ایمیں ہموک نے باجر نکالا ہے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بھی ای وجہ سے نکلا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے ایک دوست ہیں۔ ان کے باغ میں چلتے ہیں۔ وہ ا کے۔ انصاری محالی تھے۔ ان کا ایک باغ تھا، چنانچہ یہ حضرات وبال بنے تو معلوم ہوا کہ وہ صحافی موجود نہیں جں۔ ان کی الجب موجود تھیں۔ انہوں نے جب بر ریکھا کہ جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم اور حضرت ابو بكراور حضرت عمر رمنى الله عثمها جارے باغ میں تشریف لائے جی تو ان کی خوشی کی کوئی انتہانہ رہی، اور انہوں نے كهاك آج تو مجھ سے زياد خوش قسمت كوكى نہيں ہے، كيونك رسول الله صلى الله علیہ وسلم میرے مہمان ہیں۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باغ میں تشريف فرما موے تو ان خاتون في عرض كيا كه يا رسول الله ! آب جمع تموري ويركي اجازت ويج كه آب ك لئ ايك بكرى وزع كراول- آب فرمايا كه بكرى وزع كرنے ميں كوئى حرج نہيں۔ ليكن اس كا خيال رب كه كوئى دودھ دينے والى بحرى ت ذبح کرنا۔ ان خاتون نے فرمایا کہ میں دو سری بکری ذبح کروں گی۔ چنانچہ ان خاتون نے بکری ذریح کی اور اس کا گوشت اور باغ کی تازہ تھجوریں اور محتذا یانی پیش کیا۔ آپ نے اور حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنمانے تاول فرملا۔ جب کھا نے ہمیں کھانے کی ہو تاول فرملا ۔ جب کھا کر فارغ ہوئے و فرملا کہ آج اللہ تعالی نے ہمیں کھانے کی ہو نعتیں عطا فرملاً کہ اتنا اچھا اور عمدہ کھانا، اتنا عمدہ پائی اور در فتوں کا اتنا عمدہ سالیہ جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالی کی وہ نعتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرملاء کو کا نے شنگ نے کی میں ارشاد فرملاء کو کا نے میں سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں یہ تعتیں میں تعتیں میں تعتیں میں استعال کیا؟

### تعتول کے بارے میں سوال

اس طرح آپ نے ان حضرات کی تربیت فرمائی کہ بھوک کی شدت کے عالم شی ہے تھوڈا سا ایک وقت کا کھاٹا میسر آئیا، اس کے بارے بی ان کے ولوں میں بیا بات بھائی جاری ہے کہ اس کی محبت تمہارے ولوں میں نہ آجائے، بلکہ یہ خوف پیدا ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعتیں تو ہیں، لیکن کل قیامت کے وان ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پہل جواب دیتا ہوگا۔ یہ زاہنیت تمام صحابہ کرام کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمادی تھی۔

### موت اس سے زیادہ جلدی آنے والی ہے

ایک مرتبہ آپ صلی الله علیہ وسلم رائے ے گزر رہے تھے۔ دیکھا کہ ایک صاحب اپنی جمونبروی کی مرمت کررہ ہیں۔ جب آپ قریب سے گزرے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا کررہ ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہماری جمونبروی کچھ کرور ہوگئی تھی۔ بی اس کی کچھ مرمت کررہا ہوں۔ آپ نے ان کو منع نہیں فرمایا کہ بیہ مرمت مت کرو، لیکن بس ایک جملہ ارشاد فرادیا کہ منا آری الا منو کالا اعن جمل مِن فرادی الا منو کا آنے والا ہے وہ جھے اس سے بھی زیادہ جلدی نظر آتا

ہے۔ لین اللہ تعالی کے سامنے چیش ہونے کا جو وقت ہے وہ اتنا جلدی آسکتا ہے کہ اگر اس کا استحصار ہو تو پھر آدی کو اس بات کی ظر نہیں ہوتی کہ میری جمونیری کنرور ہوئی ہے۔ اس کو درست کرلوں۔ اشارہ اس بات کی طرف فرمادیا کہ اس جمونیری کو اور اس گھر کو درست کرتے ہوئے ذہین میں بیات نہ آجائے کہ یہ میرا بیشہ کا گھر ہے اور بیشہ بیجھے اس میں رہنا ہے۔ بلکہ یہ خیال رکھنا کہ تہمیں تو آئے جاتا ہے۔ یہ گھرتو تمہمارے منزل میں بیقدر ضرورت انتظام کراواس سے نیادہ مت کرو۔ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ انداز کراواس سے زیادہ مت کرو۔ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ انداز

# کیادین پر چلنامشکل ہے؟

بعض او قات ان احادیث کو بڑھ پڑھ کر ہم جیے کم ہمت لوگوں کے ذہن ہیں ہے خیال پیدا ہونے گانا ہے کہ چر دین پر چلنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ یہ حضرت ابو ہریوہ سے حضرت ابو ہریوہ سے حضرت ابو ہریوہ سے حضرت ابو ہریاہ اور اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم عی نے دین پر عمل کر کے دکھادیا۔ ہمارے بس میں تو یہ نہیں ہے کہ اتنے دان کی بھوئیری بھی کرلیں۔ اور ایک چادر اوڑھ کر اپنی زندگی گزار لیں اور این رہنے کی جھونیری بھی ہوتو اس کی مرمت نے کریں اور اگر مرمت کرنے گلیں تو اس وقت یہ خیال ہو کہ قیامت کا وقت قریب آنے والا ہے ۔ خوب سمجھ لیجنے! یہ واقعات سانے کا نیہ مقصد نہیں ہے کہ دل میں مایوی پیدا ہو، بلکہ یہ واقعات سانے کا خشا یہ ہے کہ حضور اقد س جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ واقعات سانے کا خشا یہ ہے کہ ذہبیں ہے کہ دل میں مایوی پیدا ہو، بلکہ یہ واقعات سانے کا خشا یہ ہے کہ زہنیت پیدا فرمائی جس کا اعلیٰ ترین معیار وہ تھا، لیکن یہ ضوری نہیں کہ ہر انسان اس ذہنیت پیدا فرمائی جس کا اعلیٰ میں اسان کی طاقت اور استطاعت اور استطاعت اور استطاعت اور استطاعت اور استطاعت اور استطاعت وزیرہ نہیں دیا۔ کی نے خوب کہا ہے۔

" دیتے ہیں ظرف قدح خوار دیکھ کر"۔

اینی جنناجس شخص کا ظرف ہو تا ہے۔ اللہ تعالی اس کے ظرف کے مطابق اس کے ساتھ معالمہ فرماتے ہیں۔

### کاش ہم حضور ﷺ کے زمانے میں ہوتے

چنانچ بعض او قات مارے وہنوں میں یہ خیال بیدا ہو تا ب کہ کاش ہم بھی حضور اقدس صلی اللہ طلبہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے تو سحابہ کرام کے سائھ ہوتے اور سرکار و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی۔ جہاد اور غنوات میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ جل شانہ كى مسلمت ت كه انبون في بمين اس دوريس بيدا نبيس كيا، أكر بهم اين موجودة صلاحیت اور موجودہ ظرف کے ساتھ جو آج ہمارے اندر ہے۔ اس اور میں ہوتے تو شايد ابوجهل ابولب ي صف من جوت بيتو سحاب كرام رضوان الله تعالى مليهم اجمعین کا ظرف تما، اور ان کی استطاعت تھی کہ انہوں نے سرکار وو غالم صلی اللہ عليه وسلم كا ايس مشكل حالت من ساته ويا ليكن سركار وو عالم صلى الله عليه وسلم ئے ہمیں اور آب او اور قیامت عک آنے والے تمام انسان کو یہ راستہ بتاریا کہ تباری استطاعت کے مطابق تبارے ذمہ یہ کام ب کہ دنیا کی محبت اور اس کی حرص تمہارے وال میں نہ ہو۔ محبت اور حرص کے بغیرونیا کو ایناؤ واور ونیا کو جائز اور حلال طریقوں ہے حاصل کرو اور حرام طریقوں ہے بربیز کرو۔ بس یہ چیز تمہارے دنیا ہے بے رغبت ہوئے کے لئے کافی ہے۔

# حطرت تھانوی ؓ اپنے دور کے مجدد تھے

حكيم الامت حفزت مولانا اخرف على صاحب تفانوى قدس الله مره حقيقت من وه جارك دور من حضور اقدس صلى القد عليه وسلم ك وارث بين اور اين عبد ك عبد ہیں۔ چنانچہ وہ ہمیں بتاگئے کہ ہمیں ہماری صلاحیت اور ظرف کے مطابق کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا ہے۔ شاید ہد بات ان سے ذیادہ بہتر انداز میں کوئی اور نہ بتا سکے گا۔ چنانچہ انہوں نے ہمیں اس بارے میں ایک اصول بتادیا کہ دنیا کتی حاصل کرو اور دنیا کے ساتھ کس طرح کا مطالمہ کرو۔ یہ اصول اصل میں تو مکان کے سلطے میں بیان فرمایا کہ آدمی کیا مکان بنائے؟ لیکن یہ اصول مام ضروریات زندگی پر لاگر ہوتا ہے۔

#### مکان بنانے کے جار مقاصد

بنانیہ انہوں نے بہ اصول بیان فرمایا کہ مکان چار مقاصد کے لئے بنایا جاسکا ے۔ پہلا مقصد ہے "رہائش"۔ لعنی انہا مکان جس میں آدمی رات گزار سکے اور اس کے ذریعہ دھوپ بارش، مردی اور گرمی سے حفاظت ہوجائے۔ اب یہ ضرورت ایک جمونپروی کے ذریعہ بھی بوری ہوسکتی ہے۔ اس متصد کے تحت مکان بنانا جائز ہے -- وو سرا مقصد ہے "آسائش" یعنی صرف ربائش مقسود نہیں بلکہ قلمد یہ ہے کہ وہ رہائش آرام اور آسائش کے ساتھ ہو۔ مثلاً جمونیزی اور پئے مکان میں انسان جوں توں گزارہ تو لرلے کا لیکن اس میں آسائش حاصل نہیں ہوگی اور آرام نہیں ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ بارش کے اندر اس میں ہے یانی نیکنا شروع ہوجائے اور اس میں وحوب کی تیش بھی اندر آرہی ہے۔ اس کن آسائش حاصل کرنے کے لئے مکان کو یکا بنادیا تو یہ آسائش بھی جائز ہے۔ کوئی گناہ نہیں ہے — تمیرا ورجہ '' آرائش'' یعنی اس مکان کی سجاوٹ، آپ نے مکان تو پکا بنالیا اور اس کی وجہ سے آب کو رہائش حاصل ہوگئی لیکن اس کی ویواروں پر پلاسر نہیں کیا ہے اور نہ اس پر رنگ و روغن ہے اب رہائش بھی حاصل ہے اور فی الجملہ آسائش بھی حاصل ہے۔ لیکن آرائش نہیں ہے۔ اس کئے کہ اس پر رنگ و روغن نہیں ہے۔ جب آب اس مكان مي داخل موت جي تو آپ كى طبيعت خوش نبير : وتى- اب اپ دل کو خوش کرنے کے لئے رنگ و روغن کر کے پچھ ذیب و زینت کرلے تو یہ بھی کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالٰی کی طرف ہے اس کی بھی اجازت ہے۔ بشر طیکہ اپنے دل کو خوش کرنے کے لئے یہ آرائش والا کام کرے۔۔۔ چوتھا درجہ ہے "نمائش" گئی اس مکان کے ذریعہ رہائش کا مقصد بھی حاصل ہو کیا۔ آسائش اور آرائش کا مقصد بھی حاصل ہو کیا۔ آسائش اور آرائش کا والے یہ کہیں کہ جم نے فلاں شخص کا مکان دیکھا اس کو دیکھ کر اس کی خوش ذوتی والے یہ کہیں کہ جم نے فلاں شخص کا مکان دیکھا اس کو دیکھ کر اس کی خوش ذوتی کی داو دینی پڑتی ہے اور اس کی مالداری کا چتے چان ہے۔ اب اگر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے آدی اپ مکان کے اندر کوئی کارروائی کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو بین ہوتی دولا سے محصی تاکہ لوگ اس کو اپنے مائز، آرائش کے حصول کے لئے دیا گام کرنا جائز، آرائش کے حصول کے لئے جائز، آمائش حاصل کرنا جائز، آمائش کے حصول کے لئے جائز، آمائش کی غرض ہے جو چز بھی حاصل کی جائی وہ حرام ہوگی۔ ہوار نمائش کی غرض ہے جو چز بھی حاصل کی جائیگی وہ حرام ہوگی۔

# ''قناعت'' كاصيح مطلب

یہ تفسیل اس نے عرض کردی تاکہ "قاعت" کا صحیح مطلب سمجھ میں آجائے۔ "قاعت" ئے مغنی یہ جی اس پر آدی اس اس اس اس بر آدی راضی اور خوش ہوجائے۔ لیکن "قاعت" کے ساتھ اگر آدی کے دل میں یہ خیال بیدا ہورہا ہے کہ میرے مکان میں فلان تکلیف ہے۔ یہ دور ہوجائے اور میں جائز کر ایک اندر داخل ہے اور جائز ہے۔ یہ خواہش "حرص" کے اندر داخل ہے اور جائز ہے۔ یہ خواہش "حرص" کے اندر داخل ہیں۔ یا مثلاً اگر ایک شخص نے یہ موجا کہ میرا مکان ویے بہت اٹھا ہے ماشاء اللہ۔ لیکن جب میں داخل ہو تا ہوں تو جھے دیکھنے میں اٹھا ہیں گلآ۔ اس کے دل چاہتا ہو کہ چاہتا ہے کہ حرا مکان ویے بہت اٹھا ہے دل چاہتا ہے کہ دل جائیا ہے کہ دل جائیا ہے دل چاہتا ہے کہ دل جائیا ہے دل جائیا ہے کہ دل جائیا ہے کی دل جائیا ہے کہ دل جائی ہے کہ دل ہے کے کہ دل جائی ہے کہ دل ہے کہ دل جائی ہے کہ دل ہے کہ دائے کے کہ دل ہے کہ دل ہ

اس مِس کچھ سبزہ وغیرہ لگا ہوا ہو تاکہ دیکھنے میں احجما لگے اور میرا دل خوش ہوجلا كے اب وہ اين دل كو خوش كرنے كے لئے يه كام كرتا ب تو يہ حرص مي داخل نہیں۔ بشرطیکہ اس کام کو کرانے کے لئے جائز اور حلال طریقہ افتیار کرے۔ ناجائز اور حرام طریقه افتیار نه کرے تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر مکان میں تمام ہولتیں حاصل ہیں۔ اچھا بھی لگتا ہے۔ آ رام بھی ہے لیکن میرے مکان کو دکچے کر لوگ ہے بھے ہیں کہ یہ تو تحرذ کلاس آوی ہے، یا میں جس محلے میں رہتا ہوں اس میں میرا مكان دو مرول كے مكانوں كے ساتھ سى بنيں كرنا، بلكه ميرے مكان كو دمكے كر اليا معلوم ہوتا ہے کہ مالداروں کے محلے میں کوئی نیلے دریے کا آدی آگیا ہے۔ اب اس غرض کے لئے مکان کو عمدہ بتاتا ہوں تاکہ اس کی نمائش ہو، لوگ اس کی تعریف کریں اور اس کو دیکھ کر لوگ مجھے وولت مند سمجھیں۔ اس وقت سے کام کرنا حرام ب، حرص میں دافل ہے اور یہ کام "قاعت" کے خلاف ہے، یا اگر کوئی شخص "آ سائش" اور "آرائش" کو حاصل کرنے کے لئے ناجائز اور حرام طریقہ اختیار کرتا ہے۔ مثلاً رشوت کی آمدنی کے ذریعہ وہ یہ آسائش :ور آرائش حاصل کرنا جاہتا ب یا سود کے کر، دو مرے کو دھوکہ دے کریا دو سرنے کا حق بار کریہ چیز حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ حرص میں واخل ہے اور ناجائز اور حرام ہے۔

# کم از کم اد فیٰ درجه حاصل کرلیس

بہرحال محلبہ کرام رضوان اللہ تعلیٰ علیہم اجھین کے جو طالت میں نے آپ کو سنائے۔ اس کا حصر یہ بیان کرنا تھا کہ وہ قو اعلیٰ درج کے لوگ تھے۔ اگر ہم اپنی کروری کی وج سے صحلبہ کرام کے اس اعلیٰ مقام تک جیس چنج کے تو کم اذکم اس کا اوٹی درجہ تو حاصل کرنے کی قکر کریں جس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فریا ہے اور یہ درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک دنیا کی ہے تاتی ادر آخرت کی قکر اور موت کا دھیان انسان کے اندر پیدا نہ ہوجائے۔ آج انسان

سالہا سال کے منسوب بنارہا ہے۔ اس کو یہ پہ نہیں کہ وہ کل بی اس دنیا ہے رفصت ہوجاتا ہے۔ لہذا ایسے لیے رفصت ہوجاتا ہے۔ لہذا ایسے لیے منسوب بنانے ہے بہیز کرے اور صرف بقدر ضرورت دنیا کے مال و اسباب پر قاعت کرے۔ اس تنافت کے ذریعہ اللہ تعالی دنیا میں بھی راحت عطا فرما کیں گے اور آخرے میں بھی سکون ملے کا اور اس کا طریقہ وہ ہے کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمادیا کہ ایٹ می نے والے کو دیکھو اور اللہ تعالی کا شکر اوا کردے اپنے نے اوپر کی طرف مت و یکھو، اس لے کہ اوپر کی تو کوئی انتہا نہیں ہے۔

### ایک یہودی کاعبرتناک قصہ

حضرت تفانوی رحمة الله عليا في ايك يبودي كا قصد لكها ب كه اس في ال و دولت کے بہت نزائے آنع کر رکھے تھے۔ ایک دن وہ نزائے کا معائد کرنے ک ارادے تے چلا۔ فزانے پر ایک چوکیدار بھایا ہوا تھا لیکن وہ بیر دیکنا جاہتا تھا کہ ممیں چوکیدار تو خیانت نہیں کررہا ہے۔ اس لئے اس چوکیدار کو اطلاع دیئے بغیروہ خود انی خفیہ جالی سے نزانے کا تالہ کھول کر اندر چلا گیا۔ چوکیدار کو پہ نہیں تھا کہ مالك واكت ك في اندر كيا جواسهاس فيجب بدريكماك فزاف كاوروازه كلا اوا ہے۔ اس نے آگر باہرے تالہ لگادیا۔ اب وہ مالک اندر معائنہ کرتا رہا۔ خزانے کی سر کرتا رہاجب معائدے فارغ ہو کر باہر نکلنے کے لئے دروازے کے باس آیا تو دیکھاکہ دروازہ باہرے بند ہے۔ اب اندر سے آواز لگاتا ہے تو آواز باہر نہیں جاتی۔ اس اس فزانے کے اندر سونا جاندی کے اجر گھے ہوئے میں لیکن بھوک منانے کے لئے ان کو کھا نبیں سکا تھا۔ باس لگ رہی ہے لیکن ان کے ذریعہ این پاس نہیں بھا سکتا۔ حی کہ اس خزانے کے اندر بھوک اور پاس کی شدت سے رّنب رئب کر جان دیدی اور وی فزاند اس کی موت کاسب بن گیا۔ اس کے اللہ تعلق فرماتے بیں کد: ﴿إِنَّمَا يُولِدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ النُّلُيَّا ﴾ (الحَيَاةِ النَّذَيَّا ﴾ (الحَرَاقِ :٥٥)

یعن الله تعالی بعض ابل ونیا کو اس دنیا ہی کے ذریعہ اس دنیادی زندگی میں عذاب دیتے ہے۔ اگر اس عذاب ہے بچتا ہے تو اس کا طریقہ وہی ہے کہ اپنے ہے اوپر مت دیکھو۔ اپ ہے ہے البت اور الله تعالی کا شکر ادا کرو۔ البت چائز صدود میں رہ کر اپنی جائز ضروریات پوری کرلو۔ باتی صبح و شام دن رات دنیا کو جمع کرنے کے اندر جو انتماک اور جو فکر ہے۔ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔

#### ایک تاجر کاعجیب قصہ

حضرت شیخ معدی رحمة الله علیہ نے گلستان میں ایک قصد لکھا ہے کہ میں ایک مرب سفر کررہا تھا۔ سفر کے دوران ایک تاہر کے گررات گرارنے کے لئے قیام کیا۔ اس تاہر نے ساری رات میرا داغ چانا وہ اس طرح کہ اپنی تجارت کے ساتا رہا کہ فلال ملک میں میری یہ تجارت ہے۔ فلال جگہ میری یہ تجارت ہے۔ فلال جگہ میری یہ تجارت ہے، فلال جگہ اس چن کی دکان ہے، فلال ملک ہے یہ چزور آمد کرتا ہوں، یہ چز برآمد کرتا ہوں۔ ساری رات قصے ساکر آخر میں کہنے لگا کہ میری اور سب آردو کی قواری ہوگئ ہیں اور میری تجارت پروان چنھ گئی البتہ اب صرف ایک آخری سفر کرنے کا ارادہ ہے۔ آپ وعا کریں کہ میرا وہ سفر کامیاب ہوجائے تو پھر اس کے بعد قناعت کی زندگی اضیار کراونگا اور بقیہ زندگی اپنی دکان پر بیٹھ کر گزار

یتی سعدی نے بوچھا کہ وہ کیسا سنر ہے؟ اس تاجر نے جواب دیا کہ میں یہاں سے فارس گندھک لے کر چین جاؤں گا۔ اس لئے کہ میں نے سنا ب کہ وہ چین میں بہت زیادہ قیمت پر قروخت ہوجاتی ہے۔ پھر چین سے چینی برتن لے کر رہ میں فروخت کروں گا اور ہیں اگر رہ میں فروخت کروں گا اور رہاں سے رومی کیڑا الاکر ہندوستان میں فروخت کروں گا اور رہاں سے رومی کیڑا الاکر ہندوستان میں فروخت کروں گا اور رہا

ہندوستان سے فولاد خرید کر طب (شام) میں لے جاکر فروخت کرونگا اور طب سے مینی جادر لے کروائی اور طب سے شیشہ خرید کر یکن میں فروخت کرونگا اور بھروہاں سے یمنی جادر لے کروائیں فارس آجاؤں گا۔ غرض یہ کہ اس نے ساری ونیا کے ایک سفر کا منصوبہ بتالیا اور شخ سعدی سے فرایا کہ بس اس اس کے لئے آپ وعاکرویں۔

اس کے بعد میں قاعت سے اپنی دکان پر بقیہ زندگی گزار دونگا۔ اس وقت بھی یکی اس کے بعد میں قاعت سے اپنی دکان پر بقیہ زندگی گزار دونگا۔ اس وقت بھی یکی خیال ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی باتی زندگی دکان پر بی گزار لے گا۔ شخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کے سفرکی دوئیداد سنی تو میں لے اس کے سفرکی دوئیداد سنی تو میں لے اس کے سفرکی دوئیداد سنی تو میں

آن شنیرتی که در صحرائے خور بار مالارے تیفناد اذ ستور گفت چیم شک دنیا دار را یا تناعت پرکند یا خاک گور

## بيرمال بھي آخرت كاسلمان ہے

یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد ﷺ معدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب دنیا انسان کے اُوپر مسلط ہوجاتی ہے قبیرات کو کسی اور چیز کا خیال بھی نہیں آتا۔ یہ بونیا کی محبت نہ ہو، اور پھر اللہ تعالی اپنی ہے دنیا کی محبت نہ ہو، اور پھر اللہ تعالی اپنی

رحمت سے مال دیدے اور اس کے ساتھ دل اٹکا ہوا نہ ہو، اور وہ مال اللہ تعالیٰ کی پیروی میں رکاوٹ نہ ہے۔ وہ مال اللہ تعالیٰ کے احکام بجالانے میں صرف ہو اور اس کے ذریعہ انسان جنت کمائے تو وہ مال پھر دنیا نہیں ہے، وہ مال بھی آخرت کا سامان ہے۔ لیکن اگر اس مال کے ذریعہ آخرت کے رائے میں رکاوٹ پیدا ہوگئی تو وہ دنیا ہے۔ کیس سے روکا گیا ہے۔

# ول سے دنیا کی محبت کم کرنے کاطریقہ

اور دنیا کی محبت دل سے نکالئے اور آخرت کی محبت دل میں لانے کا طریقہ یہ کہ تھوڑا سا وقت نکال کر انسان اس بات کا مراقبہ کرے کہ یہ دن رات ہم عفلت میں جنانا ہیں۔ مرنے سے مافل ہیں۔ اللہ کے سامنے پیش ہونے سے عافل ہیں۔ حساب و کتاب سے عافل ہیں۔ جزا اور مزا سے عافل ہیں۔ آخرت سے عافل ہیں اور اس خفلت کی وجہ سے آخرت اور موت کا خیال ہی نہیں آتا۔ اس لئے تھوڑا ساوقت نکال کر انسان سے مراقبہ کرے کہ ایکدن مروزگا، اس وقت میرا کیا طال ہو جواب ہوگا؟ اور کس طرح سوال و جواب ہوگا؟ اور کس طرح سوال و جواب ہوگا؟ اور جھے کیا جو اب دینا ہوگا۔ روزانہ ان باقوں کا استحفار کرے۔ حضرت ہونئی قدس اللہ سرا فرباتے ہیں کہ اگر کوئی آدی روزانہ ان باقوں کا مراقبہ کرے تو پید ہی ہفتوں میں انشاء اللہ وہ یہ محسوس کرے گاکہ دنیا کی محبت دل سے نکل رہی

# اس کو پوری دنیا دیدی گئی

ایک صدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قربایا:
﴿ مَنْ اَصِیْتَ مِنْكُمْ اَصِّنْ فِی سِدْدِهِ مُعَافَاً فِی جَسَدِهِ
عِنْدَهُ قُوْدً یُوْمِهِ فَكَانَكُمَا رَحِیْزَتْ لَدُّ اَلَدُّ نَبَا﴾
عِنْدَهُ قُوْدً یُوْمِهِ فَكَانَكُما رَحِیْزَتْ لَدُّ اَلَدُّ نَبَا﴾
(تری، ابواب الرحد، باب باجاء فی الزحاده فی الدنیا)

سین بوشخص اس طرح می کرے کہ اس کو تین چزیں حاصل ہوں۔ ایک یہ کہ وہ اور اس ایک بہ کہ وہ اور اس کو کسی جرچھیانے کی جگہ میں بے خوف ہو اور اس کو کسی دشتن کا یا کسی ظالم کے ظلم کا خطرہ نہ ہو اور دو سرے یہ کہ اس کے بدن میں اس کو تکلیف نہ ہو بلکہ صحت اور عافیت کی حالت میں ہو، کوئی بیاری نہ ہو۔ تسرے یہ کہ اس کے پاس ایک دن کے کھانے کا انتظام موجود ہو۔ جس شخص کو یہ تمین چزیں حاصل ہوں۔ اس کو گویا کہ پوری کی پوری دنیا تمام اسباب کے ساتھ بہت کر کے دیدی گئی ہے۔ لبندا اگر کسی کو یہ تمین چزیں حاصل ہو گئی۔ اس کی دنیا کی ضورت پوری ہوگئی۔ اس کی دنیا کی ضورت پوری ہوگئی۔ اس کو عافیت مل گئی اور ایسے شخص کو ناشگری میں نہیں جتلا ہونا اور ضرورت کے طابق دنیا مل گئی اور ایسے شخص کو ناشگری میں نہیں جتلا ہونا چاہے۔

### ان نعتول پر شکرادا کرو

اس حدیث میں دو باتوں کی تلقین فرائی ہے جو ہم سب کے لئے برا سبق ہے۔
ایک یہ کہ انسان کو شکر لی عادت ڈالنی چاہئے۔ ناشکری سے پچنا چاہئے۔ ہم لوگ صبح و شام جو ناشکری میں جتا رجح جیں جکہ اللہ تعالی نے انواع و اقسام کی تعتیں ہمیں دے رکھی جیں۔ اس کی نعتوں کی بارش ہورہی ہے لیکن جب ذرا ی کوئی بات طبعت کے طاف چین آئی تو ہی اب تمام نعتوں کو بھول کر ناشکری کرنے گئے اور اس کے نتیج ان نعمتوں کے مقابلے جی اس ذرا می تکلیف کو لے کر جیٹے گئے اور اس کے نتیج میں ناشکری کرنے گئے اور اس کے نتیج میں ناشکری کرنے گئے ورا می تکلیف کو لے کر جیٹے گئے اور اس کے نتیج میں ناشکری کرنے گئے ورا کی دیا با میں ناشکری کرنے کا کوئی اللہ علیہ و کرنے اس پر ناشکری کرنے کا کوئی موقع نہیں۔ آئ اس نی نادہ نہیں بی تو اس پر شکوہ کرنے اس پر ناشکری کرنے کا کوئی موقع نہیں۔ آئ اگر اوگوں سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا صال ہے؟ تو اکثر لوگوں کی موقع نہیں۔ آئ اگر اوگوں سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا صال ہے؟ تو اکثر لوگوں کی ذیائ پر جملہ آجاتا ہے کہ کیا صال ہے؟ تو اکثر لوگوں کی ذیائن پر جملہ آجاتا ہے کہ کیا صال ہے؟ تو اکثر لوگوں کی ذیائن پر جملہ آجاتا ہے کہ کیا صال ہے؟ تو اکثر لوگوں کی ذیائن پر جملہ آجاتا ہے کہ دیکر میں جہ۔" شائم پاس جورہا ہے"۔ اللہ تعالی دیائی جاتے ہے کہ کیا صال ہے؟ تو اکثر لوگوں کی ذیائن پر جملہ آجاتا ہے کہ دیائی جاتے ہے۔ اس جے"۔ اللہ تعالی دیائی جاتے ہے کہ کیا صال ہے؟ تو اکثر لوگوں کی دیائی بیت دیائی پر جملہ آجاتا ہے کہ دیائی ہورہا ہے"۔ اللہ تعالی ہورہا ہے"۔ اللہ تعا

بچانے۔ یہ بڑی ناشکری کا کلمہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں تو بھے انتہ تعالیٰ کی کوئی نعبت تو میسر نہیں ہے۔ تکلیفوں کا عالم ہے لیکن میرای حوصلہ ہے کہ میں اس کو گزار رہا ہوں اور وقت پاس کررہا ہوں۔ طال تکہ جب تم ہے کوئی پوشی کہ کہ کیا حال ہے؟ کہی گزر رہی ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی جو نعیس تہیں میر میں۔ ان کا دھیان کو اور پہلے ان کا شکر اوا کرو کہ الحمدنتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے بڑی فعیس عطا فربائی میں اور اگر تھوڑی بہت کوئی تکلیف ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خوان ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا شکر وی بات کوئی تکلیف ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ عطا فربائی بیں بارے میں اللہ تعالیٰ کا تکو میں میں کرور اور یہ بات تکلیف کو دور ور اس اس تکلیف کا حقوق کی دور اس اللہ اللہ اللہ تی رحمت سے اس تکلیف کو دور فرب اس تکلیف کا دور اس اللہ اللہ کوئے۔ یہ مت کہ کہ کہ میں بڑی مشکل ہے زندگی گزار رہا ہوں۔

### أونج أونج منصوب مت بناؤ

یہ زندکی کا گزرنا اس کے مشکل لگتا ہے کہ اپنے ذہن میں پہلے ہے ایک بہت برا منصوبہ بتالیا کہ دنیا کا بیہ سامان اور اسبب عاصل کرتا ہے۔ مثلا میرے پاس اتنا شاندار بگلہ ہوتا چاہئے۔ ایک شاندار کار ہونی چاہئے۔ ایک تجارت ہوئی چاہئے۔ یہ تالدار ہوئی چاہئے۔ ایک تجارت ہوئی چاہئے۔ یہ منصوبہ پہلے ہے بتالیا۔ پھر اگر اس منصوب کے مطابق کی چز میں کی رہ می تو بس منصوبہ پہلے ہے بتالیا۔ پھر اگر اس منصوب کے مطابق کی چز میں کی رہ می تو بس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ تم نے یہ جو برے برے منصوب سلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ تم نے یہ جو برے برے منصوب بنا رکھے ہیں۔ یہ بری سخت غلطی کی ہے۔ اس لئے کہ اگر تہمیں تمین ہاتمی حاصل بنا رکھے ہیں۔ یہ بری سخت غلطی کی ہے۔ اس لئے کہ اگر تہمیں تمین ہاتمی حاصل بنا رکھے ہیں۔ یہ بری خت غلطی کی ہے۔ اس لئے کہ اگر تہمیں تمین ہاتمی حاصل تیں۔ ایک یہ کہ گھریں تم اطمینان سے ہو۔ دو سرے یہ کہ جم میں عافیت ہے۔ تیسے کہ ایک ون کا اپنا اور اپنے یوی بچوں کے کھانے کا انتظام موجود ہے تو تہمیں ساری دنیا مل گئی۔ اگر گوئی شخص اپنے ذہن میں یہ بات بشالے کہ بس ان

تین چیزوں کا نام (نیا ہے جو مجھے ملتی ہے تو اس کے بعد اگر اس کو ان تمین چیزوں ہے زياده دنيا ملے گي تو وہ شخص شكر اوا كرے گاكه ميں مستحق تو كم كا تھا ليكن الله تعالى نے انی رحمت ت زیادہ دیمیا اور اگر اس سے زیادہ چیزیں نہیں ملیں گی تو وہ شخص كم از كم ناشكري نبس كريكًا بلكه وه ميه سويح كاكه دنيا اتني عي تقي جو مجمع ملني چاہئے تھی اور وہ ال گئے۔ بہر حال، جاری سب سے بدی غلطی سے کہ ہم سلے سے بدے بزے منصوبے خود بنالیتے ہیں۔ پھراس میں جب کوئی کو تابی رہ جاتی ہے تو ناشکری كردية بن- اس مديث من اس غلطي كا ازالد فرماديا كد ايس برب برب منصوبے ہی مت بناؤ۔

### ا گلے دن کی زیادہ فکر مت کرو

اب ایک سوال ذہن میں میہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ف صرف ایک دن کے کھانے کا ذکر فرطا ہے کہ اگر تمہارے ماس ایک دن کا کھانا مودوو ہے تو ساری دنیا تہمیں مل گئی تو پھر اگلے دن کیا ہو گا؟ اور اس کے بعد آئندہ کیا ہو گا؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس مدیث کے ذریعہ اشارہ اس بات کی طرف فرمادیا کہ بھائی! اگلے دن کاکیا پت کہ وہ آئے گایا نہیں آئے گا اور جس مالک نے آج عطا فرمایا ب، که وه مالک کل بھی ویگا۔ اللہ تعالی نے صاف صاف فرادیا ہے: ﴿ وَمَا مِنْ دَانَّةِ فِيلَ الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى النُّهِ وِزْقُهَا وَيُعْلَمُ

مستقرها ومستودعها

لینی زمین پر چلنے والا جو کوئی جاندار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق اپنے ذمہ لے رکھا ہے اور اللہ تعالی اس کا مستقل ٹھکانہ بھی جانتے ہیں اور اس کا عارضی نھانہ بھی جانتے ہیں۔ اس کا رزق وہیں بنچائیں کے۔ لہذا آئندہ کل تم محنت کرنا اور الله تعالی ير بهروسه كرنال اس محنت اور بهروت كے نتیج مين الله تعالی تهين ر زق عطا فرہائیں ۓ۔ لبذ اکل کے لئے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو اور آج جو کچھ میسر

ے۔ اس پر الله تعالى كاشكر اداكرو- اس لئے كه شكر كرنے پر الله تعالى كا وعدہ ب كه: لَيْمِنْ شَكَوْتُمْ لاَزِيلْكَنَّكُمْ الرّ تم شكر كروك تو تهميں اور زيادہ دوں كا۔

## سكون اور اطمينان قناعت ميں ہے

اس حدیث سے دو سرا سبق ہے طا کہ دنیا میں اطمینان اور عافیت کا راستہ "قاعت" کے علاوہ بھی ہیں ہے۔ بعنی جائز طریقے سے مناسب تدبیر کے تحت بھتا پھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمادیا۔ اس بر مطمئن ہوجائے۔ زیادہ کی حرص اور ہوس نہ کرے۔ اس کے علاوہ دنیا میں خوش رہنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ مال و دولت کے انبار لگالو۔ بینک بیلنس کے انبار لگالو، کو تھیاں بنالو، کاریں رکھ لو، لیکن اگر قناعت نہیں ہے تو بھر ان کو تھیوں اور بگلوں میں بھی تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ اس مال و دولت کے وجر میں بھی سمون نہیں سلے گا۔ والے حاصل ہے تو بھر یقین رکھو کہ چننی روئی میں بھی تمہیں وہ مزہ آجائے گا اور وہ اطمینان و سکون میسر آجائے گا جو بڑی بڑی کو تھی بھلوں میں اور اعلیٰ درجے کے اسانوں میں میسر نہیں آئے کا۔ اس کا تجربہ کرکے دیکھ لو۔

#### بڑے بڑے دولت مندوں کاحال

آج لوگ ونیا ہی کے بیانے سے ناپ جاتے ہیں۔ چنانچہ جس کے پاس زیادہ دولت مند کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ دولت مند کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس بیسے بہت ہیں۔ اس کی فیکٹریاں کھڑی ہوئی ہیں۔ اس کے نوکر چاکر ہیں۔ اس کے پاس بیٹل بیلنس ہے۔ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یہ سب چیزیں دیکھ کروہ سجھتا ہے کہ یہ آدی بڑا خوش نصیب ہے۔ پھراس کو خوش نصیب سجھنے کے نتیج ہیں اپنے دل میں یہ حسرت پیدا ہوتی ہے کہ بجھے سے چیزیں میسر نہیں آئیں اور دل بیاہتا ہے کہ یہ چیزیں میسر نہیں آئیں اور دل بیاہتا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں بھی مل جائیں ۔ لیکن بات یہ ہے کہ شہیں کیا معلوم کہ اس مال و

دولت کے چیچے، اس کو شمی اور بنگلے کے چیچے اس کو سکون میسر ہے یا نہیں؟ چو نکہ لوگ میرے باس آئر اپ اندرونی طال بتاتے ہیں اس لئے ند جانے کتے لوگ خود میرے علم میں ایس لئے ند جانے کتے لوگ خود میرے علم میں ایس ہے ہیں کہ آئر ایک عام آدی اس شخص کو اور اس کے ظاہری طالت کو دیکھیے گا تو وہ یک شمیح گا کہ دنیا کی عظیم ترین دولت اس کو لی ہوئی ہے۔ کاش میں بھی اس جیسا بن جاقوں۔ اس کو مید معلوم نہیں کہ اس کی اندروئی زندگی میں کیا عذاب بریا ہے۔ اور اس مصیبت میں جملائے۔ برے برے برے امیراور دولت میں کیا عذاب بریا ہے۔ اور اس مصیبت میں جملائے۔ مدوں نے مام ہوتا۔ کاش! ہمیں سے دوبیہ نہ طاموتا۔ کاش! ہمیں سے دوبیہ نے اللہ عالی۔

# سکون بیہے ہے نہیں خریدا جاسکتا

بہر مال اید راحت اور کون پیے ہے تبین فریدا جاسکا اور نہ دولت کے ذریعہ حاصل آیا باسکا اور نہ دولت کے ذریعہ حاصل آیا باسکا ہے بلا یہ آب اللہ یہ آبانہ تعلیٰ کی وظاہے وہ اگر چاہیں تو چنی روئی بیس ویدیں۔ اور اگر نہ چاہیں تو کو شی اور بنگے میں بھی نہ دیں۔ البدا کہاں تک اس کے حضور اللہ سلم اللہ طیہ وسلم فرمارہ بیس کہ دنیا میٹ رہنے کی جگہ ہی جمھے او کہ یہ دنیا بھٹ رہنے کی جگہ ہی جہیں۔ البندا اگر اس دنیا میں اتنا اگر فل جائے تو بری نخیمت بات ہے اور جو اللہ تعالٰی نہیں۔ البندا آگر اس دنیا میں اتنا اگر فل جائے تو بری نخیمت بات ہے اور جو اللہ تعالٰی خاس کون میں برجتے چلے جاؤ گے۔ گر گا۔ اگر قناعت میسر نہیں تو بھر دنیا کے مال و اسباب میں برجتے چلے جاؤ گے۔ گر کون میسر نہیں آئے کا۔ بعض لوگ اربوں کے مالک ہیں۔ اگر ساری ذندگی بیٹے کہ کھاتے رہیں تب بھی ختم نہ ہو۔ گر پھر بھی اس قکر میں گئے ہوئے ہیں کہ اور فل جائے۔ اور اس کے لئے جائز اور تاجائز، طال و حرام سب ایک کیا ہوا ہے۔ باوجود کیا رہوں کے مالک ہیں۔ اربوں کے مالک ہیں۔ ایک کیا ہوا ہے۔ باوجود کیا رہوں کے مالک ہیں۔ اربوں کے مالک ہیں۔ کیا ہوا کیا کو میں کیا ہوا کے مالک ہیں۔ کیا ہوا کے مالک ہیں۔ کیا ہوا کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہو کیا ہوں کیا ہوں

#### كو كبال استعال كروكع؟

### دنیا کامنگارین **باز**ار <sup>دو</sup>لاس اینجلس <sup>۴۰</sup>میں

میں بچھلے ہفتہ امریک کیا ہوا تھا۔ وہاں کا ایک شہرے لاس انجاس، وہاں کے ایک دوست مجھے ایک بازار میں کے گئے اور بتایا کہ یہ بازار دنیا کا سب ہے منگا بازار ب اور بہال چیزیں سب سے منگی بھتی ہیں۔ میں نے بوجھا کہ کتنی منگی بکتی میں؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ بیال پر ایک موزے کی جوڑی کی قیت دو بڑار ۋالر ے۔ جس کا مطلب ہے پاکستانی تقریباً بچای ہزار روپ کا ایک موزہ۔ ٹاکی کی قیت تمن بزار ڈالر، موٹ کی قیت دس بزار، پندرہ بزار، میں بزار ڈالر ہے۔ ایک ایک لاکھ ڈالر کے سوٹ ملتے ہیں۔ ایک وکان کے باس سے گزرے تو ہمارے میزمان دوست نے بتایا کہ اس و کان کے ایک حصہ میں تو آدمی خریداری کے لئے جاسکتا ہے اس کے اِحد دوسمے جھے میں جانے کے لئے ایک زینہ پر جانا پڑتا ہے۔ اس جھے میں کسی شخص کو بیائے کی اجازت نبیں ہوتی جب تک اس د کان کا مالک خود اس کو سائتم کے کرنہ جانے اور وہاں لے جانے کا مقصد یہ وتا ہے کہ مالک اس شخص کو بہت ہے کلر کے سوٹ اور بہت ہے ڈیزائن کے سوٹ وکھاتا ہے اور ٹیم مالک اس کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ آپ کے جسم کے لئے کوٹسا کلر اور کوٹساڈیزا نن مناسب ہو گا اور پھرمالک اس کامک ہے صرف مشورہ دینے کے دس بڑار ڈالر وصول کرتا ہے اور موٹ کی خریداری کے میبے الگ دیتے ہو نگے۔ شہزادہ حیارلس نے اس ہے مشورے کے لئے ٹائم مانگا تھا تو جھے مہینے بعد کا اس کو ملاقات کا ٹائم دیا کہ آپ جیہ ماہ کے بعد فلاں وقت ہر آپ تشریف لائیں تو آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کونے کلر ٗ ا سوٹ پہنیں اور کونسے ڈیزائن کاسوٹ پہنیں۔

### اس دولت كادو سرارخ

بات دراصل میہ ب که دولت کی بوس تو ختم نہیں ہوئی اور اب جب دولت آگئی تو اس کو کہیں خرج کریں۔ چنانچہ اس دولت کو خرج کرنے کے یہ راہتے تلاش کرگے۔ اب اس میں دولت فرج ہوری ہے۔ بہرحال ایک طرف تو دولت اس طرن یانی کی طرن بہائی جاری ہے لیکن ابھی ہم لوک اسی سڑک پر ایک میل دور ہی کئے تھے۔ وہاں یہ جیب منظر دیکھا کہ ہر سکنل پر بھکاری جیک مانک رہے میں۔ چنانچہ ایک بعکاری جب حاری کاڑی کے پاس آیا تو میرے دوست نے اس ے کہا کہ اس وقت میرے پاس ھیے نہیں ہیں۔ اس بھکاری نے کہا کہ میں ڈالر نہیں ہانگ رہا :وں۔ اگر آپ کے پاس جنی (رہر فاری) ہو تو وہ دید یجئے۔ اس کئے کہ میں کھائے کو تری رہا ہوں۔ ایک طرف تو یہ حال ہے اور دو سمری طرف دو ہزار ڈالر کے موزے کب رے ہیں۔ آخر دولت حمع کرنے کی کوئی حد اور انتہاتو ہوگی۔ جتنی دولت ہے۔ پیٹے اس یو تو خرج کرلو۔ پھر بعد میں اور کی فکر کرنا۔ یہ ونیا کی ہوس اليي لامتانين : و س ب جس كي كوئي حد اور كوئي انتبا نبين - اس كو "جوع القر" كبا جاتا ہے۔ یعنی ایسی عول ہے جو تمجھی مٹتی نہیں، جاہے جتنا کھالے۔ ایسی پاس ہے جو تبھی بھتی نبیں ، جات جتنایاتی **بی لے۔** 

# بانته ميں اُٹھنے والی تھجلی

جمارے ہی ملک کے ایک بہت بوے سمایہ وار جو ملک کے گئے بیٹ لوگوں میں اٹار ہوتے ہیں۔ ایک روز میرے پاس آئے۔ بات چیت ہوتی رہی۔ میں نے ان علی کہ اللہ تعالی کا برا کرم ہے۔ لوگ آپ کہ ریا ہے۔ اللہ تعالی کا برا کرم ہے۔ لوگ آپ کے اوپر رشک کرتے ہیں۔ اس دولت کو پچھ ایسے کاموں میں بھی خرب کردیجے جس سے یہ دولت آخرت میں بھی کار آمہ ہوجائے اور اللہ تعالی نے آپ کردیجے جس سے یہ دولت آخرت میں بھی کار آمہ ہوجائے اور اللہ تعالی نے آپ

کو بہت دولت دیدی ہے۔ آپ نے بہت کچھ کمالیا۔ اب توبہ کر لیجئے کہ سود کی لعنت سے بچیس گے۔ میری بات من کر انہوں نے سود پر بحث شروع کردی کہ سود کیسے حرام ہے۔ سود کے بغیر دنیا میں کیے گزار ہوگا۔ کیسے تجارت ہوگ میں نے ان کو سمجھایا تو آخر میں فاموش ہوگئے۔ پھر خود ہی جھ سے کہنے گئے کہ مولانا صاحب بات تو آپ صحح کہتے ہیں۔ مگر میں اس باتھ میں اُشے والی مجلی کو کیا کروں؟ یہ مجلی کی طرح بھی نہیں ہوتی والی مجلی کو کیا کروں؟ یہ مجلی کی کتنا بینک بیلنس جمع کرلوں۔ خوا کے کار فانے لگالوں۔ کتنی فیکٹریاں لگالوں۔ چاب کتنا بینک بیلنس جمع کرلوں۔ مگریہ کھیلی ختم نہیں ہوتی اور اس مجلی کا نتیجہ یہ ہے کہ کراندوں سے مرتبیں۔ اولاد کی راحت میسر نہیں۔ آپس میں نوالی بھڑے ہیں۔ قوبہت ہے کین راحت اور آ رام میسر نہیں۔

### دنیا کامالدار ترین انسان" قارون<sup>"</sup>

قرآن كريم من الله تعالى نے قارون كے فزائے كاذكركرتے ہوئے قربالا: ﴿ وَانَّ مَفَاقِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبِةِ أُولَى الْفُوَّةِ ﴾ (سوره القصى: ٢٥)

یعنی اس کے خزانے کی صرف چاہیاں اتن بھاری تھیں کہ ایک بڑی جماعت مل کر اس کو اٹھایا کرتی تھی۔ اس کی چاہیاں اٹھانا ایک آدی کے بس میں نہیں تھا۔ جب وہ اپنی دولت لے کر لوگوں کے پاس سے گزرا تو بعض لوگوں نے اس کی دولت دیکھے کر کہا:

﴿ يَالَيْتَ لَنَا مِفْلَ مَا أُولِي قَارُونَ إِنَّهُ لُذُوْ حَظِّ عَظِيْمِ ﴾

کاش وہ دولت ہمیں بھی لمی ہوتی۔ جیسی دولت قارون کو لمی ہے۔ وہ تو برا خوش قسمت آدی ہے۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کے بارے میں قرمایا کہ یہ لوگ قارون کی ظاہری حالت کو دیکھ رہے تھے کہ چونکہ وہ بڑی دولت رکھنے والا ہے۔ اس لئے بڑا قابل رشک ہے۔ لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی اس مال و دولت کے چھے کیا عذاب ہجیا ہے۔ چنانچہ جب بعد میں لوگوں نے قارون کا انجام دیکھا تو انہی بیا عذاب کہ اللہ تعالی کا کتا کرم ہے کہ اس نے ہمیں قارون جیسا نہیں بنایا۔ بہرطال، ونیا کے مال و اسباب کی کوئی حد تیک نہیں۔ کہاں تیک تم اس کے پیچے دو ڈوٹے؟ کہاں تیک تم اس کے پیچے قرار نہیں آئے گا تو وہ صرف اور صرف محمہ رسول اللہ صلی اللہ قرار نہیں آئے گا کو وہ صرف اور صرف محمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت میں آئے گا کہ قاعت انتہار کرلو۔ "قاعت" کا مطلب یہ ہے کہ مناسب اور جائز تربیر کے تحت طال طریقے ہے جو کچھ ال رہا ہے۔ اس کو ایٹ کی مناسب اور جائز تربیر کے تحت طال طریقے ہے جو کچھ ال رہا ہے۔ اس کو ایٹ ایڈ کائی سمجھو اور اس پر مطمئن ہوجاؤ۔ جس دن یہ "قاعت" عاصل کرئی تو ایشاء وائد، اللہ تعالی کی رحمت ہے وہاؤ۔ جس دن یہ "قاعت" عاصل کرئی تو اسباب میں وہ راحت عاصل موجائے گی جو ہوے بڑے بادشاہوں کو حاصل نہیں۔ جو اسباب میں وہ راحت عاصل بوجائے گی جو ہوے بڑے بادشاہوں کو حاصل نہیں۔ جو اسباب میں وہ راحت عاصل بوجائے گی جو ہوے بڑے بادشاہوں کو حاصل نہیں۔ جو اسباب میں وہ راحت حاصل بوجائے گی جو ہوے بڑے بادشاہوں کو حاصل نہیں۔ جو برے بڑے برائی میں نہیں۔ جو برے بڑے برائے اور اور وہ وہ مرد کی جو برے بڑے برائی ہوں۔

# حضرت مفتى محمر شفيع صاحب ً كاايك واقعه

میرے والد ماجد حفرت مولانا مفتی عجد شغیج صاحب رحمة الله علیہ جب پاکتان تشریف لائے تو اس وقت حکومت نے وستور ساز اسمبلی کے ساتھ ایک و تعلیمات اسلامی بورڈ" بنایا تھا۔ حفرت والد صاحب کو بھی اس کا ممبر بنایا گیا ہیہ بورڈ حکومت بی کا ایک شعید تھا۔ ایک مرتبہ حکومت نے کوئی کام گربر کردیا تو حفرت والد صاحب نے اخبار میں حکومت کے خلاف بیان دیدیا کہ حکومت نے یہ کام غلط کیا ہے۔ بعد میں حکومت کے کچھ لوگوں سے طلاقات ہوئی تو انہوں نے والد صاحب کہا کہ حضرت! آپ تو حکومت کا حصد ہیں۔ آپ نے حکومت کے خلاف یہ بیان دیدیا؟ حلات و الد صاحب بیان دیدیا؟ مال کیا ہے۔ بال دیدیا؟ مال کیا ہے۔ بال دیدیا؟ مال کی بورڈ "وستور ساز حال کیا ہے بیان دیا مناسب بات تہیں ہے۔ حکومت کے خلاف آپ کا یہ بیان دیا مناسب بات تہیں ہے۔

جواب میں حفرت والد صاحب نے فرمایا کہ میں نے یہ رکنیت کی اور مقصد کے لئے تبول نہیں کی تھی۔ صرف دین کی خاطر قبول کی تھی اور دین کے ایک خادم کی حیثیت سے یہ میرا یہ فرض ہے کہ جو بات میں حق سمجھوں وہ کبہ دول۔ جانے وہ باث حکومت کے موافق بڑے یا مخالف بڑے۔ میں اس کا مکلّف نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو بات حق ہے وہ واضح کروں۔ رہا رکنیت کا مسکلہ۔ یہ رکنیت کا معالمہ میری لمازمت نہیں ہے۔ آپ حکومت کے خلاف بات کہتے ہوئے ڈرس کیونکہ آپ حکومت کے ایک ملازم افسر ہیں۔ آپ کی متخواہ دو برار رویے ہے۔ اگرید ملازمت چھوٹ گئی تو پھر آپ نے زندگی گزارنے کاجو نظام بنا رکھاے وہ نہیں چل سے گا۔ میرا یہ طل ہے کہ جس ون میں نے رکنیت قبول کی محمی ای ون استعنیٰ لکھ کر جیب میں ڈال لیا تھا کہ جب بھی موقع آئے گا چیں کردوں گا۔ جہال تك المازمت كامعالمه ب توجه من آب من يه فرق ب كه ميرا مرب ياؤل تك زندگی کاجو خرچہ ہے وہ دو رویدے سے زیادہ نہیں ہے۔ اس لئے اللہ کے فضل و کرم ے میں اس متخواہ اور اس الاؤٹس کا مختاج نہیں ہوں۔ یہ دو رویے اگر یمال سے نیں ملیں عے تو کمیں بھی مزدوری کر کے کمالوں گا اور اینے ان دو رویے کا خرجہ یورا کرلوں گا اور آپ نے اپنی زندگی کو ایسا بنایا ہے کہ دوسو رویے ہے کم میں آپ کا سوٹ نہیں بنآ۔ اس وجہ ہے آپ حکومت سے ڈرتے ہیں کہ نہیں ملازمت نہ چھوٹ جائے۔ مجھے الجمد للہ اس کا کوئی ڈر نہیں ہے۔

# آمدنی اختیار میں نہیں خرج اختیار میں ہے

ای طرح والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آمرنی برحانا انسان کے افتیار میں ہے۔ لبذا خرج کم کر کے فقیار میں ہے۔ لبذا خرج کم کر کے فقاعت افقیار کراو۔ اشاء اللہ کوئی پریٹائی نہیں ،دکی۔ پریٹائی اس کئے ہوتی ہے تم نے کہ نے کہ نے کہ ایک کے برق ہے ہے تن کے بہتر اتن کے بہتر ہے۔ جب اتن

آمدنی نہیں ہوئی تو اب پیشانی شروع ہو گئ۔ لیکن اگر تم نے اپنا خرج کم کرکے اپنی زندگی کو ساوہ بنالیا اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لیا اور یہ سوچ لیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کم دیا ہے تو کم پر گزارہ کرلوں گا اور اگر زیادہ دیا ہے تو اس کے مطابق گزارہ کرلوں کا اور اس کے نتیجے میں اپنی آمدنی پر مطمئن ہوگئے تو پھر بس راحت اور عیش کی ذندگی گزرے کی۔ اس کا نام ''فٹاعت'' ہے۔

# به دعاکیا کریں

ای وجہ سے حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ وعا سمقین فرمائی جو بری کام کی دعاہے۔ ہر مسلمان کو یہ دعا کرنی جائے۔ فرمایا:

﴿ٱللَّهُمُّ قِيِّعِنِيْ بِمَارُزُقْتَيِيْ وَبَارِكُ لِنَّ فِيْدِ﴾

سے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بجیب و غریب وعا ب۔ ایک ایک بملہ

پر آدی قربان ہوجا۔ اس دعا کا مطلب سے ب کہ اے اللہ ہو کچھ آپ نے بجھے

رزق عطا فرمایا ہ اس پر بجھے قناعت عطا فرمائے اور اس میں میرے لئے برکت عطا

فرماد ہجئے۔ سجان اللہ ۔ اگر سے دعا ہمارے حق میں قبول ہوجائے تو پھر زندگی ک

مارے مسائل حل ہوجا کیں۔ اس لئے کہ "قناعت" حاصل ہوجائے کا ہتیجہ سے ہوگا

کہ ہروقت سے ہو جمیں زیادہ کمائے اور زیادہ کھانے کی اور دنیا کے اسباب زیادہ سے

زیادہ جمع کرنے کی دھن تھی ہوئی ہے۔ سے دھن ختم ہوجائے گی اور اس کے بعد

سکون اور راحت حاصل ہوجائے گی اور دوسرے جملے میں فرمایا کہ اے اللہ! اس

میں برکت عطا فرما۔ برکت دینے کا مطلب سے کہ وہ چیز اگرچہ دیکھنے میں تھوڑی

میں برکت عطا فرما۔ برکت دینے کا مطلب سے کہ وہ چیز اگرچہ دیکھنے میں تھوڑی

### بركت كامطلب

آخ کل اوگ "برکت" کا لفظ استعال تو بہت کرتے ہیں۔ مثلاً کی نے مکان بنانیا یا خرید لیا تو اب لوگ مبارک او جیت ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو مبارک کرے مبارک ہو، کار مل گئی۔ اللہ تعالی مبارک کرے، شادی ہو گئی مبارک ہو، اللہ تعالی مبارک کرے، شادی ہو گئی مبارک ہو، اللہ تعالی مبارک کرے۔ یہ برکت اس مبارک کا لفظ استعال تو ہم بہت کرتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب نہیں معلوم کہ کیا مطلب ہے؟ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اس چیز کو تمبارے لئے باعث راحت بنادے اور ایسا باعث راحت بنادے کہ جاہے یہ چیز مقدار میں تھوڑی ہو لیکن فائدہ اس چیز سے زیادہ جینج جائے۔ ای کا نام برکت ہے۔

### حساب کتاب کی دنیا

آج کی دنیا Statistics (اعداد و شار، حساب کتاب) کی دنیا ہے۔ آج لوگ پیسوں کو گفتہ ہیں کہ آئی آمدنی ہوئی، اتنا پید اور اتنا روپیہ اشنے ڈالر عاصل ہوئے۔ اتنی تخواہ ملی۔ لیکن اس گفتی کے نتیج میں فائدہ کتنا حاصل ہوا اس کو کوئی شار نہیں کرتا۔ ایک انگریز مسلمان نے ایک بڑی اچھی کتاب لکھی ہے۔ جس کا نام ہے کرتا۔ ایک انگریز مسلمان نے ایک بڑی کا حکومت" لیخی اس وقت دنیا پر جو چیز کلومت کررہی ہے وہ "دگنی" اور مقدار ہے کہ استے زیادہ پسے حاصل ہوجا کیں۔ لیکن اس گفتی کے چیجے فائدہ کتا ہے اس کو کوئی نہیں دیکھتا۔

### برکت اور بے بر کتی کی مثال

مثلاً ایک شخص نے سو روپ کمائے۔ جب گھرواپس جانے کے لئے بس اسٹاپ کی طرف چلا تو رائے میں ایک ووست مل کیا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنی کاڑی یں گھر پہنچا دیتا ہوں۔ جھے بھی ای طرف جاتا ہے۔ چنانچہ وہ آرام ہے گھر پنچ گیا
اور کرائے کے پانچ روپ نچ گئے۔ پانچ روپ نچ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سو
روپ میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے برکت ہوگی۔ آگر وہ دوست نہ ملتا تو اس کے پانچ
روپ کرائے میں خرج ہوجائے۔ جب بازار میں سودا خرید نے گیا تو اللہ تعالیٰ نے
ستی چیز دلادی سے برکت ہوگئی۔ اس کے برخلاف ایک آدی نے ایک لاکھ روپ
کمائے۔ اور خوش خوش ایک لاکھ روپ لے کر گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ بیٹے کو فلال
ممائے۔ اور خوش خوش ایک لاکھ روپ لے کر گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ بیٹے کو فلال
ہینچ۔ ڈاکٹر نے معائد کرنے کے بعد مختلف قتم کے ٹیسٹ کھے دیئے۔ اب
ہیتال پنچ۔ ڈاکٹر نے معائد کرنے کے بعد مختلف قتم کے ٹیسٹ کھے دیئے۔ اب
میں داخل کرنا پڑے گا۔ چہنائی میں داخل کردیا اور اس طرح وہ ایک لاکھ
روپ ہوتیا۔ اس کا مطلب یہ
روپ ہوتیا۔ اس کا مطلب یہ
روپ ہوتیا۔ اس کا مطلب یہ

### ر شوت اور سود میں بے بر کتی

چنانچ "رشوت" کی جو آمدنی ہوتی ہے۔ اس میں یکی بے برکتی ہوتی ہے۔ اگر
ایک جُد ہے رشوت کے گا تو دس جگہ پر رشوت وینی پڑے گی۔ مثلاً ایک جگد ہ

رشوت کی اور اب ان بیوں کو گن گن کر خوش ہورہا ہے کہ میرے پاس دس ہزار

کے بیس ہزار روپ ،و گئے۔ بیس کے پہاس ہزار ہوگئے۔ پہاس ہزار ہے ایک لاکھ

ہوگئے۔ لیکن اس کو سے چہ نہیں کہ سے ایک لاکھ روپ جو رشوت کے کر جمع کئے گئے

میں۔ وہ دس آو ویوں کو جاکر وسینے پڑیں گے۔ کل جب کی دفتریس جھے کام پڑے گا

تو وہاں وینے پڑیں کے۔ دو سری جگہ جائے گا تو وہاں دینے پڑیں گے۔ سے سارے پیئے

ای طری تقیم ، وج نیں گے۔ اس کا نام بے برکتی ہے۔ "برکت" اللہ تعالی کی عطا

ای طری تقیم ، وج نیں گے۔ اس کا نام بے برکتی ہے۔ "برکت" اللہ تعالی کی عطا

ہے۔ سے انسان کے دور بازو سے حاصل نیس موتی۔ اس کے حضور اقدس صلی اللہ

ملیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کیا کرد کہ اے اللہ! جو پڑھ آپ نے جھے عطا فرمایا ہے اس پر قناعت عطا فرمائے اور اس میں جھے برکت عطا فرماد بچئے۔

# دارالعلوم کی تنخواہوں میں برکت

ہمارے دارالعلوم کو دکیر لیجئے۔ دہاں کے اساتذہ اور عملہ کی شخواہیں گئتی کے اعتبار سے کم جیں۔ لیکن آب ان جس سے جاجیں پوچھ لیس کہ اللہ تعالیٰ نے افتیار سے کم جیں۔ لیکن آب ان جس ان کی شخواہ میں اتنی برکت عطا فرمائی ہے اور اس سے است کام نکل آتے ہیں کہ باہر رہنے والوں کی بڑی شخواہوں میں وہ کام نہیں ہوتا۔ آ کھوں سے مشاہرہ ہے۔ یہ برکت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب برکت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ادار یہ برکت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ادار ایک تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے۔

### دعاكا تيسراجمله

اس دعامين تيسرا جمله به ارشاد فرمايا كه:

﴿ وَالْحَلُفُ عَلَى كُلِّ غَالِبَةٍ لِّنَي مِنْكَ بِحُيْرِ ﴾

العنی اے اللہ أجن چزوں كَ بارَے مَن مَراول عَاہِمَا تَفَاكَ وہ چزي جَحے ال عائمي، مُر نہيں ملیں۔ اے اللہ اللہ عجمہ ان ك بدلے مِن اور بہتر چزي عطا فرما جو آپ ك نزديك بهتر موں۔ گويا كه اس دعا مِن جملے ارشاد فرمائے۔ پہلے جمع مِن فرمايا كه "فقاعت ديد جَحَدُ وو مرے مِن بركت ديد جَحَدُ اور جن چزوں ك بارے مِن مِراول چاہتا تھاكہ جمح ملیں مُر نہيں ملیں۔ آپ نے اپني تقدير اور فيط عائميں فرائميں۔ آپ نے اپني تقدير اور فيط كے اس مِن ضرور كوئى حكمت موگ اے اللہ اللہ ان مِن ضرور كوئى حكمت موگ اے اللہ اللہ ان ك بدلے مِن وہ چيز ديد جَحَدِ آپ ك نزد كے ميرے حق مِن بهتر مو۔ مثلاً دل چاہتا تھاكہ ميرے باس كار مو۔ مُر نہيں لى تو اے اللہ أجب آپ نے جمحے دل چاہتا تھاكہ ميرے باس كار مو۔ مُر نہيں لى تو اے اللہ أجب آپ نے جمحے دل چاہتا تھاكہ ميرے باس كار مو۔ مُر نہيں لى تو اے اللہ أجب آپ نے جمحے دل چاہتا تھاكہ ميرے باس كار مو۔ مُر نہيں لى تو اے اللہ أجب آپ نے جمحے

خواہش کے باوجود کار نہیں دی تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ہو۔ اگر ، ہوگی۔ اند اللہ اس کے بدلے میں وہ چیز دید بجئے جو آپ کے نزدیک بہتر ہو۔ اگر انسان کے حق میں یہ تین دعائیں قبول ہوجائیں کہ قناعت مل جائے جو کچھ ملا ہے اس میں برکت حاصل ، وجائے اور جو نہیں ملا اس کا تھم البدل مل جائے تو چرونیا کے اندر اور کیا جائے۔

### قناعت بر<sup>و</sup>ی دولت ہے

یہ قناعت بری دولت ہے۔ اس سے بری دولت کوئی اور چیز نہیں۔ آج لوگ روپ چنے کو دولت سیجھتے میں۔ کو دولت سیجھتے ہیں۔ کو نفی، بنگلے کو اور مال و اسباب کو دولت سیجھتے ہیں۔ یاد رکھنے۔ ان میں سے کوئی چیز دولت نہیں۔ اصل دولت "قناعت" ہے۔ مدیث میں نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا:

﴿ لَيْسُ العِلَى عَن كَشُرُةَ الْعَرْضِ وَلَكِنَّ الْفِيلَى غِسَى النَّفْسِ ﴾ (مَح :فارى، كَابِ الرقاق، بَابِ النَّى غَنَ النَّسَ)

یعنی سلمان کی کشت اور مالداری کا نام غنی نہیں ہے بلکہ نفس کے غنی کا نام "المداری" ہے کہ انسان کا دل ہے نیاذ ہو۔ کمی کے سامنے ہاتھ نہ چھیلائے۔ کمی کے سامنے اپنی حاجت ظاہر نہ کرے اور ناجائز طریقوں ہے دولت جھ کرنے کی گار نہ کرے۔ بس جو کچھ نہیں طا اس پر سے نہ کرے۔ بس جو کچھ نہیں طا اس پر سے اطمینان ہو کہ وہ میرے حق میں بہتر نہیں تھا۔ اگر میرے حق میں بہتر ہو تا تو مات نہیں طا اللہ تعالیٰ کے زدیک میرے لئے اس میں بہتری ہوگی۔

# حضور اقدس صلى الله عليه وسلم اور قناعت

حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كى خدمت مين ايك فرشته آتا ب اور عرض

کرتا ہے کہ آپ تھم کریں تو یہ احد بہاڑ آپ کے لئے سونے کا بنادیا جائے اور بید سارا سونا آپ کی ملکت ہو۔ سرکار وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹکار فرادیا کہ نہیں۔ ایسانہ کریں کیونکہ میں تو اس طرح زندگی گزارنا چاہتا ہوں کہ کھانا مل جائے تو شکر کر کے کھالوں اور اگر نہ ملے تو حبر کروں تاکہ شکر کی نعت بھی حاصل ہوجائے اور مال کی زیادتی مجھے مطلوب نہیں۔ مجھے تو ایسا اور مبرکی نعت بھی حاصل ہوجائے اور مال کی زیادتی مجھے مطلوب نہیں۔ مجھے تو ایسا "فین" چاہئے جو اللہ تعالی کی طرف رجوع کرانے والا ہو۔ چنانچہ یہ دعا بھی فرمائی:

اللہ میں ایسی الداری سے پناہ مانگنا ہوں جو مجھے مرحق بیاد ارکی سے پناہ مانگنا ہوں جو مجھے مرحق بیادے "۔

#### خلاصه

خلاصہ عرض کرنے کا یہ ہے کہ یہ احادیث دو چیزوں کا سبق دے رہی ہیں۔ ایک

یہ کہ جو پچھ طا ہوا ہے اس پر اللہ تعالی کا شکر اوا کرنے کی عادت ڈالو۔ چھوٹی ہے

پھوٹی نعت جو بظاہر ویکھنے میں چھوٹی معلوم ہورہی ہے۔ اس پر بھی اللہ تعالی کا شکر

اوا کرو اور ناشکری ہے بچو۔ تھوڑی دیر کے لئے سوچا کرد کہ اللہ تعالی کی کیا کیا نعتیں

اس وقت میرے اُوپر برس رہی ہیں۔ میرا وجود، میری زندگی، میری سانسوں کی

آمدورفت میری آنسیس، میرے کان، میرے دانت، میرا مند، میرے ہاتھ، میرے

پاؤں۔ یہ سب نعتیں اللہ تعالی نے جھے عطا کر رکھی ہیں۔ یہ ایک نعتیں ہیں کہ اگر

ان میں ہے ایک نعمت بھی چھی جائے تو لاکھوں روئے خرج کرتے کرنے کے باوجود حاصل

نہ ہوں۔ صحت، عافیت، گھر، گھروالے، سکون، آرام، راحت ان سب نعتوں کا

تصور کرکے ان پر اللہ تعالی کا شکر اوا کرو۔ وہ سرا سبق یہ طاکہ ونیا کے معالم میں

اپنے سے آوپر والے کو مت دیکھو، بلکہ ینچے والے کو دیکھو، اور دین کے معالمے میں

اپنے سے آوپر والے کو مت دیکھو، بلکہ ینچے والے کو دیکھو، اور دین کے معالمے میں

اسینے ت أور والے كو ديكور اور تيرا مبق سے طاكد جو تي طا ہوا ہے۔ اس بر استار آلود اليون قاعت كا سے مطلب نيم ہے كہ جائز تدبير بحى اختيار كرو۔ اس كئے كہ جائز تدبير بحى اختيار كرو۔ اس كئے كہ جائز تدبير بحى اختيار كرما ہے تو تجارت كررہا ہے تو تجارت كررہا ہے تو تجارت كررہا ہے تو تجارت كررہا ہے تو زراعت كررہا ہے تو زراعت كررہا ہے تو زراعت كررہا ہے تو زراعت كررہا ہے اس بر حطمتن ہوجا ہے اور اس پر قناعت اختيار كرلے اور بين نہ سوچ كہ جو ميں نہ منصوبہ بنايا ہے اس ميں جائز طريقے ہے تو كم مل رہا ہے۔ ابندا ناجائز طريقے ہے زيادہ ماصل كراوں۔ اليا نہ كرے بكہ قناعت اختيار كرہے كو كھ قناعت كے بغير كزار نہيں۔ اور ماتھ ميں اللہ تعالى ہے دعا كرائے ہيں۔ اس ميں بركت عطا فرما ہے۔ اللہ تعالى اور جو كچھ آپ نے نعتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس ميں بركت عطا فرما ہے۔ اللہ تعالى وسلم كے ان ارشادات بر قمل لے ہے دولت عطا فرمادے اور تي كريم صلى اللہ عليہ وسلم كے ان ارشادات بر قمل لے كی تو تی عطا فرمادے۔ آھن۔





موضوع خطاب: دوسرول كو تكليف مت ديجية -

مقام خطاب : جامع متجدبيت المكزم

گلشن ا قبال کر اچی

وفت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر منتستم

صفحات : ۳۲

# لِبِسْهِ اللهِ اللَّهِ دو معرول كو تكليف مت و بجيء

الحمدلله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه ونعود نالله من شرور انفننا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلامضل له ومن یضله فلاهادی له ونشهدان لااله الاالله وحده لاشریک له ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محملًا عبده ورسوله --- صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کثیرا-امابعد!

﴿عن ابى مومى الاشعرى رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لمسانه ويده ﴾ (تذي، آب الاكان، إب ثراً)

# وه حقیقی مسلمان نہیں

معرت الوموى اشعرى رضى الله عنه سے مروى بے كه حضور اقدى صلى الله عليه وسلم في دبان اور باتھ سے دو سرك عليه وسلم في دبان اور باتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رئيں۔ يعنى نه اس كى زبان سے كى كو تكليف بنچ اور نه اس كے

باتیر ہے کی کو تکلیف پنچے۔ گویا کہ اس حدیث میں مسلمان کی پیچان جائی کہ مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جس میں یہ صفت پائی جائے۔ البذا جس مسلمان کہانے کا اور زبان ہے وو سرے اوک محفوظ نہ رہیں، حقیقت میں وہ شخص مسلمان کہلائے کا مستحق ہی نہیں۔ جیسے ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کے نماز نہیں پڑھتا، لبذا کوئی مفتی اس پر کفر کا فوٹی تو نہیں لگائے گاکہ یہ شخص چو نکہ نماز نہیں پڑھتا، لبذا یہ خافر ہو گیا۔ لیکن حقیقت میں وہ مسلمان کہلائے کا مستحق نہیں۔ اس لئے کہ وہ یہ نافر ہو گیا۔ لیکن حقیقت میں وہ مسلمان کہلائے کا مستحق نہیں۔ اس لئے کہ وہ فوٹی کو انجام نہیں دے رہا ہے۔ اس طرح بین شخص کے ہاتھ اور زبان ہے لوگوں کو تکلیف پنچ تو اس پر بھی اگر چہ مفتی کفر کا فوٹی نہیں لگائے کا مستحق نہیں۔ اس لئے کہ وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ اس لئے کہ وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ اس لئے کہ وہ مسلمانوں والاکام نہیں کر رہا ہے۔ یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔

### "معاشرت" كامطلب

اسلام کے پائی شعبے ہیں: ( عقائد - ( عبادات - ( معالمات ، ( افلاق ، افلاق ، ( افلاق ، افلاق ، افلاق ، افلاق ، حاشرت یہ حدیث ور حقیقت اسلام کے ان پائی شعبوں میں ہے ایک شعبی ایک شعبی انسان تنہا نہیں رہتا، اور نہ ہی تنہا رہنے کا حکم دیا گیا ہے ۔ اور جب وہ دنیا میں رہتا ، اور نہ ہی تنہا رہنے کا حکم دیا گیا ہے ۔ اور جب وہ دنیا میں رہتا ہو اس کو کی نہ کی ہے واسط ، ووستوں ہے واسط ، پڑوسیوں ہے ، بازار والوں ہے ، اور جس جگہ پر وہ کام کرتا ہے وہاں کو لوگوں ہے واسط پڑتا ہے ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب دو سروں ہے واسط پڑے تو اس کو گوں ہے ان کے ساتھ کس طرح معالم کرتا چاہئے؟ کیما رویہ افتیار کرتا چاہئے؟ اس کو شعب سرحا شعبہ ہے ، ادکام کہا جاتا ہے یہ جمی وین کے پائے برے شعبوں میں میں ہے ایک برا شعبہ ہے ، ایکن ، ادر اس کو دین کا یہ شعبہ بالکل ایک برا شعبہ بالکل ایک برا شعبہ بالکل اور اس کو دین کا یہ شعبہ بالکل ایک برا شعبہ بالکل اور اس کو دین کا حد ہی تمیں سمجھا جاتا اور اس کے دین کا حد ہی تمیں سمجھا جاتا اور اس کے دین کا حد ہی تمیں سمجھا جاتا اور اس کے دین کا حد ہی تمیں سمجھا جاتا اور اس کی دین کا حد ہی تمیں سمجھا جاتا اور اس کے دین کا حد ہی تمیں سمجھا جاتا اور اس کے دین کا حد ہی تمیں سمجھا جاتا اور اس کے دین کا حد ہی تمیں سمجھا جاتا اور اس کے دین کا حد ہی تمیں سمجھا جاتا اور اس کے دین کا حد ہی تمیں سمجھا جاتا اور اس کی دین کا حد ہی تمیں سمجھا جاتا اور اس کی دین کا حد ہی تمیں سمجھا جاتا اور اس کی دین کا حد ہی تمیں سمجھا جاتا اور اس کی دین کا حد ہی تمیں سمجھا جاتا اور اس کو دین کا حد ہی تمیں سمجھا جاتا اور اس کو دین کا حد ہی تمیں سمجھا جاتا اور اس کو دین کا حد ہی تمین کا حد ہی تمیں سمجھا جاتا اور اس کو دین کا حد ہی تمین کا حد کی تعلیم کی دیا دین کا حد کی دیا ہوں کی دین کا حد کی دیا ہوں کی دین کا جد کی دیا ہوں کی دین کا جد کی دیا ہوں کی دین کا جد کی دیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کی دین کا حد کی دیا ہوں کی دیا

بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام عطا فرمائے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔

### معاشرت کے احکام کی اہمیت

الله تعالى نے ہی "معاشرت" كے احكام بيان كرنے كا بہت اجتمام فرليا ہے،
مثلاً معاشرت كا ايك مسئلہ بيہ ہے كہ جب كى دو سرے شخص كے گريس جائاتو اندر
داخل ہونے ہے اس ہے اجازت لو كہ بيں اندر آسكتا ہوں يا نہيں؟ اس اجازت
لينے كو عربی زبان بي "استخذان" كہا جاتا ہے، الله تعالى نے "استخذان" كے احكام
بيان كرنے كے لئے قرآن كريم بيں پورے دو ركوع ناذل فرمائے۔ جب كہ دو سرى
طرف قرآن كريم بيں نماذ روصنے كا حكم شايد باشھ جگہ آيا ہے۔ ليكن نماذكس طرح
طرف قرآن كريم بين نماذ روصنے كا حكم شايد باشھ جگہ آيا ہے۔ ليكن نماذكس طرح
صلى الله عليه وسلم كے بيان كرنے پر چھوڑ ديا۔ ليكن استخذان كی تفسيل كو قرآن
كريم نے فود بيان فرمايا۔ حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كے بيان كرنے پر نہيں
چھوڑا، اس كے علاوہ قرآن كريم بيس سورة المجرات كا ايك بہت پڑا حصہ معاشرتي
چھوڑا، اس كے علاوہ قرآن كريم بيس سورة المجرات كا ايك بہت پڑا حصہ معاشرتي
ليكن دو سرى طرف ہمارى روز مرہ كى ذندگى بيس ہم نے ان احكام كی ائن اہميت ہے۔
ليكن دو سرى طرف ہمارى روز مرہ كى ذندگى بيس ہم نے ان احكام پر عمل كو چھو ڈركھا

# حضرت تھانوی کامعاشرت کے احکام کو زندہ کرنا

الله تعالی نے حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تعانوی رحمته الله علیه سے اس دور میں دین کی تجدید کا کام لیا، دین کے وہ ابواب جو لوگوں نے پس پشت ڈال دئے تھے، اور دین سے ان کو خارج ہی کردیا تھا، آپ نے ان کی ابمیت بتائی، اور اس کے بارے میں لوگوں کو احکام بتائے، اور اپنی خانقاہ میں اس کی عملی تربیت کا اہتمام فرایا — عام طور پر لوگ سے سیھتے کے خافقاہ اس کو کہتے ہیں جس میں تجوول کے اندر بیٹھ کر لوگ اللہ اللہ کر رہے ہوں اور اپنے ذکر وشیع اور عبادات میں مشغول ہوں۔ اس کے آگے کچھ نہ ہو — کین حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی خافقاہ میں ذکرو تشیع اور نوا فل پر ابنا ذور نہیں دیا، جتنا آپ نے محاشرت کے اس سکلے پر زور دیا کہ اپنی ذات ہے کی وہ سرے انسان کو تکلیف نہ پہنچ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرملیا کرتے ہے کہ جو طالبین اپنی اصلاح کے لئے آئے ہیں۔ اگر ان میں ہے کہ بو معمولات پہنچ حضرت تھانوی میں ہے کہ جو معمولات اس کو بتائے گئے ہے وہ ان میں کو تابی کرتا ہے۔ مثلاً ویں تبیع کے بجائے وہ پائی تشخصات پڑھتا ہے قو اس اطلاع ہے درنی تو ہوتا ہے کہ اس کو ایک طریقہ بتایا کیا تشخصات پڑھتا ہے اس نے اس کر کیوں عمل نہیں کیا۔ لیکن جب کی کے بارے میں جھے یہ اطلاع ملتی ہے کہ اس نے اپنی ذات ہے دو سرے مسلمان کو تکلیف پہنچائی ہے تو جھے اس طلاع ملتی ہے کہ اس نے تو جھے اس

# ملے انسان تو بن جاؤ

ای طرح دهرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور جملہ ہے۔ وہ یہ کہ اگر حمیں صوئی بنتا ہے۔ یا عابد زاہد بنتا ہے تو اس مقصد کے لئے بہت ساری خافقا ہیں کھلی ہیں، وہل چلے جاؤ، اگر انسان بنتا ہور صوئی بنتا تو بعد کی بات ہے او نئے درجے کی بات ہے۔ اسلمان بنتا اور عالم بنتا اور صوئی بنتا تو بعد کی بات ہے او نئے درجے کی بات ہے انسان تو بن جاؤ۔ اور پہلے جانوروں کی صف سے نکل جاؤ۔ اور انسان اس وقت تک انسان نہیں بنتا جب تک اس کو اسلامی محاشرت کے آداب نہ آتے ہوں، اور ان پر عمل نہ کرتا ہو۔

### جانورول کی تین قشمیں

المام غزالي رحمة الله عليه في احياء العلوم من لكها بركه الله تعالى في دنيا من تین قتم کے جانور پیدا فرمائے ہیں۔ جانوروں کی ایک قتم وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ بہنچاتی ہے۔ شاذو نادر ہی بھی ان سے نقصان بہنچا ہو۔ مثلاً گائے۔ بکری وغیرہ ہے بیہ جانور الیے ہیں جو دودھ کے ذرایعہ تمہیں فائدہ پہنچاتے ہیں جب دودھ دیٹا بیٹر کردے گی تو تم اس کو کاٹ کر اس کا گوشت کھالو گے۔ اور اس طرح تمہیں فائدہ پہنجانے کے لئے اپن بان دے دیں گے۔ اور یہ جانور نقصان نہیں پہنچاتے ۔ جانوروں کی دو مری قتم دہ ہے جو تکلیف بی بہنچاتے ہیں۔ اور ان کا فائدہ بظاہر کچھ نہیں ہے۔ مثلاً سانپ، بچھو، ورندے وغیرہ یہ سب موذی جانور ہیں، جب کسی انسان ہے ملیں مے تو اس کو تکلیف دیں گے۔ ڈنگ ماریں گے ۔۔۔ جانوروں کی تیمری قتم وہ ہے جو نہ تکلیف دیتے ہیں، اور نہ ہی فائدہ جنجاتے ہیں جیسے جنگل میں رہنے والے جانور لومڑی کیدڑ وغیرہ نہ ان ہے انسان کو کوئی خاص فائدہ بھنیتا ہے، اور نہ کوئی خاص نقصان پہنچا ہے ۔۔۔ جانوروں کی ان تین قسموں کو بیان کرنے کے بعد امام غزالی رحمة الله عليه انسان سے مخاطب و كر فرماتے ميں كه اے انسان! تو اشرف المخلوقات ہے اور سارے حیوانات پر تھے نسیلت دی گئی ہے۔ تو اگر انسان نہیں بنآ بلكه جانور بننا جاہماً ب تو كم از كم ببلي قتم كا جانور بن جا، جو وو سروں كو جائدہ تو "انجاتے ہیں۔ اور نقصان نہیں بہنجاتے۔ جیسے گائے بکری وغیرہ اور اگر تو اس سے بھی بنیجے آنا چاہتا ہے تو تعسری قتم کا جانور بن جا، جو نه نقصان بہنیاتے ہن اور نه فائدہ چنیاتے ہیں۔ اور اگر تو نے وو سرول کو فائدہ کے بجائے نقصان جنیاما شروع کردیا تو پھر سانب بچھو اور در ندول کی قتم میں داخل ہو جائے گا۔

# ہم نے انسان دیکھے ہیں

بہر حال! مسلمان غیر مسلم کی بات بعد کی ہے۔ عالم غیر عالم اور عابد غیر عابد کی بات بعد کی ہے۔ عالم غیر عالم اور عابد غیر عابد کی بات تو بہت بعد کی ہے۔ اور انسان بننے کے لئے ضرو ی ہے کہ وہ اسلامی معاشرت نو اختیار نرے اور اس کی ذات سے کسی دو سرے کو اونی تنکیف نہ پہنچ اس کے باتھ ہے ، نہ اس کی زبان ہے ، اور نہ اس کے کسی فعل ہے کوئی تنکیف پہنچ ۔ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عابت تو اضع ہے فرمایا کہ کہا اور پورے سوفیصد انسان تو ہم بھی نہیں بن سے کے نایت تو اضع ہے فرمایا کہ کہا اور کوئی تیل نے سالمان کیا ہوتا ہے ، اور کوئی تیل آئر جمیں دھوکہ نہیں ، وہ کر گئیں انسان بنا اگر کبھی انسان بنا اگر کبھی انسان بنا اس کے دھولے میں بیل نہیں بنیں بیس ہے ، اور انسان کے دھولے میں بیل نہیں بنیں بنیں گے۔

### دو سرول کو تکلیف سے بچالو

دیکھے: نوافل متبات ذکر واذکار اور تبیعات کا معالم یہ ہے کہ اگر کرد کے تو انشاء اللہ آخرت میں اس کا تواب فے او اگر نہیں لرد کے تو آخرت میں یہ پاؤ انشاء اللہ آخرت میں اس کا تواب فی اور اگر نہیں لرد کے تو آخرت میں یہ پاؤ انہیں ہوگی کہ فلال نفل کیول نہیں پڑھی ؟ ذکر واذکار کیول نہیں کیا تھا؟ البت یہ سب فیسات والے کام بیں۔ ضرور کرنے چاہئیں، اور کرنے پر آخرت میں تواب کے گا۔
لیکن نہ کرنے پر گرفت نہیں ہوگی ۔ وو مری طرف اگر تہماری ذات سے دو مرے کو تکلیف بنتی گئی تو یہ گئاہ کی وجہ سے کہ اگر کی وقت نوافل میں اور اسلام کے گئی کہ ایسا کام کیول لیا تھا۔ یکی وجہ سے کہ اگر کی وقت نوافل میں اور اسلام کے معاشرتی احکام میں نعار نمی ہوجائے یا تو نوافل پڑھ اور اسلام کے معاشرتی احکام میں نعار نمی ہوجائے کہ اگر کی ورت میں شریعت کا تھم یہ ہوگی گئی ہے۔

که نوافل کو چیوژ دو اور اس معاشرتی تکم پر عمل کرلو۔

# نماز باجماعت کی اہمیت

و لیسے: مردوں کو معجد میں جماعت کے ساتھ فرض نماز بڑھنے کی سخت تاکید فرمائی گئی ہے، یہاں تک کہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل جاہتا ہے کہ کسی دن ایسا کروں کہ جب جماعت کا وقت آجائے تو کسی کو امام بنا کر خود باہر جاؤں، اور گھروں میں جاکر دیکھوں کہ کون کون اوک مسجد میں نہیں آئے بلکہ گھریں بیٹھے رہے، پھران کے گھردں کو آگ نگادوں، اس لے کہ وہ لوگ الله تعالی کے اس فراینے میں کو تاہی کر رہے ہیں۔ اس سے پنہ چاا کہ جماعت سے نماز یڑھنے کی کتنی تاکید ہے چنانچہ بعض فقہاء نے جماعت سے نماز پڑھنے کو سنت مؤ کدہ فرمایا ہے۔ لیکن دو سرے بعض فقہاء نے جماعت سے نماز پڑھنے کو واجب قرار دیا ہے، اور جماعت سے نماز اد کرنا اداء کال ہے اور تنہا ادا کرنا اداء ناقص ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے این عمل سے اس کی تاکید اور اہمیت کا اس طرن اظہار فرمایا کہ مرض وفات میں جب کہ آپ کے لئے چلنا مشکل تفا۔ اور حضرت صدیق اکبر رسی اللہ عنہ کو آپ نے امام بنا دیا تھا۔ اس وقت بھی آپ نے وو آومیوں کا سمارا کے کر جماعت سے ٹماز پڑھنے کے لئے محیر میں تشریف لائے۔۔۔اس سے جماعت ہے نماز پڑھنے کی سخت تاکید معلوم ہوتی ہے.۔

# ایسے شخص کے لئے معجد میں آناجائز نہیں

لیکن دو سری طرف تمام فقہاء کا اس پر انقاق ہے کہ اگر کوئی شخص کی ایسی بیاری میں جٹلا ہے جو لوگوں کے لئے گھن کا باعث ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بدبو آتی ہے، ایسے شخص کو مجد میں جائر جماعت سے نماز پڑھناجائز نہیں، اور صرف یہ نہیں کہ جماعت سے نماز پڑھنا ہوگیا، بلکہ جماعت سے نماز

ر حمنا جائز بی نہیں اگر جماعت سے نماز رجھے گانو گناہ گار ہوگا، اس لئے کہ اگر وہ مجد بین جماعت سے نماز رجھے گانو اس کے پاس کھڑے ہونے والوں کو بداو سے تنکیف محرف ہوگئی سے تنکیف کے بیات کو مرف لوگوں کو تنکیف کے بچائے کے لئے چھڑا ویا گیا۔

#### حجراسود كوبوسه دية وقت تكليف دينا

جراسود کی فسیلت اور اجیت کون مسلمان نہیں جات اور فرمایا گیا کہ جراسود کو بوسد دیتا انبان کے بوسد دیتا انبان کے اللہ جل شاند ہے مصافحہ کرنا اور جراسود کو بوسد دیتا انبان کے گاہوں کو جماڑ دیتا ہے ، اور خود حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جراسود کو بوسد دیا۔ سے اس کی فضیلت کی بات ہے۔
کین دو سری طرف یے فرمادیا کہ اگر جراسود کو بوسد دینے کے لئے اگر دھکا دیتا پڑے ،
اور اس کے نتیج میں دو سرے کو تکلیف پنج جانے کا اندیشہ ہوتو پھراس وقت جر اسود کو بوسد دینا جائے اگر دھکا دیتا پڑے ،
امود کو بوسد دینا جائز نہیں۔ بلکہ گناہ ہے ۔ آپ دیکھتے جائیں کہ شریعت اس بات اسود کو بوسد دینا جائز ہیں۔ بلکہ گناہ ہے۔ ان براجمی تکلیف پنج نے دو سروں کو تکیف جہڑایا جارہا ہے کہ او بہی فات سے دو سروں کو تکلیف نہنچا تھا گا اور مستحبات کے ذرایعہ دو سروں کو تکلیف نہنچا تا کہاں ہاں سے جو شروں کو تکلیف نہ بہتا تا ہاں سے جائز ہوگا؟

### بلند آوازے تلاوت كرنا

مثلاً علاوت قرآن كريم ايك عبادت بيد اتن اہم عبادت بيك حرف به دس نيكياں لكھى جاتى ہي مواتا ہے، دس نيكياں لكھى جاتى ہيں، كويا كہ علاوت كے وقت نيكيوں كا فزائد بنع ہوجاتا ہے، اور فرملا كه سارے اذكار اور تسيحات ميں سب سے افضل ترين قرآن كريم علاوت ہے، اور علاوت ميں افضل بيد ہے كہ بلند آواز سے كى جائے۔ آہمتہ آواذ كے

مقاملے میں بلند آواز سے علاوت کرنے پر زیادہ اواب ملا ہے۔ لیکن اگر تہاری علاوت علاوت کی وجہ سے کی کی فیدیا آرام میں خلل آرہا ہو تو پھر بلند آواز سے خلاوت کرنا جائز ہیں۔

# تبحد کے وقت آپ ﷺ کے اٹھنے کا انداز

حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبجہ کی نماز کے لئے اشحے، ساری عمر بھی تبجہ
کی نماز نہیں چھوڑی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر آسانی
فراتے ہوئے تبجہ کی نماز واجب نہیں فرمائی۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
پر تبجہ کی نماز واجب تھی۔ آپ تبجہ کی نماز قضا نہیں فرمائی، لیکن حدے
شریف میں آتا ہے کہ جب آپ تبجہ کی نماز کے اٹھے اور
آستے کے اشحے، اور ان کی فیئر فراب نہ ہوجائے سے سارا قرآن اور حدے اس
بات سے بھرا ہوا ہے کہ اپنی ذات سے دو سروں کو تکلف نہ جہنچائے، اور قدم قدم
پر شریعت نے اس کا اجتمام کیا ہے۔

# لوگوں کی گزر گاہ میں نماز پڑھنا

ایی جگہ پر نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتا جو لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہے۔ جائز نہیں۔ بعض لوگ اس کا بالکل خیال نہیں کرتے، پوری مجد خلل پڑی ہے، گر پچپلی صف میں جاکر نماز کے لئے کھڑے ہوگئے، اور نیت باندھ لی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گزرنے والا یا تو اس کے پیچھے ہے لمبا چکر کاٹ کر جائے یا نمازی کے سامنے ہے گزرنے کے گناہ کا ارتکاب کرے۔ اس طریقے ہے نماز پڑھنا جائز نہیں، بلکہ گناہ

# «دمسلم» میں سلامتی داخل ہے

بہرطال اور من شریف من قرایا: المسلم من سلم المسلون من لسسانده ویده این شریف من آرایا: المسلم من سلم المسلون من لسسانده ویده این سلمان وه ب جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ اور سالم رہیں، لفظ "المسلم" کا ماده ب "س ل م" اور لفظ "سلامتی" مجی ای مادے سے اور انہی حروف سے مل کر بنا ہے، گویا اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ "مسلمان" کے لفظ کے اندر سلامتی لفظ واضل ہے۔

# السلام عليم كامفهوم

دو مرے ذاہب کے لوگ جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو کوئی "مبلو" کہتا ب- كوئى كذنائك - اور كوئى كذ مار خك كبتاب اور كوئى " نمستة "كوئى " آداب" كبتا ب۔ مخلف لوگوں نے ملاقات کے وقت دو مرے کو مخاطب کرنے کے لئے مخلف الفاظ اختیار کررکھے ہیں۔ لیکن اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب دو سرے ہے لما قات كرو توبه كبو"السلام عليم"جس ك معنى بيد إيس كه تم ير سلامتي و ايك طرف تو اس میں سلامتی کی دعا ہے، جبکہ دو سرے کلمات کہنے میں کوئی دعا نہیں ے۔ اس وجہ سے سننے والے مخاطب کو ان الفاظ کے ذریعہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ ليكن جب آب في "السلام عليكم ورحمة الله وبركاتيم" كما تو آب في مخاطب كو تين دعائمیں دے دیں، لینی تم یر اللہ کی سلامتی نازل ہو، تم یر اللہ کی رحمت نازل ہو، اور برکت نازل ہو۔ اگر ایک مرتب کا سلام بھی دو مرے مسلمان کے حق می اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوجائے تو ساری زندگی کا بیڑہ یار ہوجائے -- اور اس سلام کے زرید در مرا سبق یہ سکھا دیا کہ دو آومیوں کے ملنے کے وقت جو چیز سب سے زیادہ مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اس کی طرف ے اس کے اوپر سلامتی ہو اور اس کی ذات ے اس کو کوئی تکلیف نہ بنجے۔ اور مسلمان ملاقات کے وقت مب سے پہلے میا

پیغام دیدے کہ میں تمہارے لئے ملامتی بن کر آیا ہوں، میں تمہارے لئے عذاب اور تکلیف بن کر نہیں آیا ہوں۔

# زبان سے تکلیف نددینے کامطلب

حراحات السنان لها التيام ولا , يلتام ماحرح اللسان ليني نيزے كا زثم بمرجاتا ہے۔لكن نان كا زثم نين بحرتا۔ اس لئے اگر كى

کی کوئی بات آپ کو ناگوارہ ہے تو صاف اس سے کہد دو کد قلال بات آپ کی مجھے بند نہیں۔ قرآن کا ارشاد ب:

﴿ يَا اَيُّهُا الَّذِينَ آمَنُوْ النَّفُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً مَسْدِيداً ﴾ . وقُولُوا قَوْلاً مَسْدِيْداً ﴾ . ورة الاجزاب: ٤٠)

اے ایمان والو اللہ ہے ڈرد اور سیدی بات کرد۔ لیٹی ہوئی بات مطاوب اور پندیدہ نہیں ۔ آجکل فقرہ بازی ایک فن بن گیا ہے، فقرہ بازی ایک فن بن گیا ہے، فقرہ بازی اللہ ہے کہ ایک بات کی جائے کہ دو سرا شخص من کر تلماناتا ہی رہ جائے۔ براہ راست اس سے وہ بات نہیں کی۔ بلکہ لپیٹ کر کہہ دی۔ ایک باتیں کرنے والوں کی لوگ خوب تعریف بھی کرتے ہیں کہ یہ شخص تو ہزا زیردست انشاء پرواز ہے، اور بوالطیف فدات کرنے والا ہے۔

#### طنز كاايك عجيب واقعه

ایک شخص نے بیخ الہند حضرت مولانا محود الحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کی کتاب کے جواب میں ایک مقالہ کل کھا۔ اور اس مقالے میں حضرت شخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا نوی لگا دیا۔ العیاد باللہ حضرت والا کے ایک محلص مقد تھے، اللہ علیہ پر کفر کا نوی لگا دیا۔ العیاد باللہ میں دوشعر کیے، وہ اشعار ادبی اعتبارے آجکل کے طوز کے نمال کے کوائل سے بہت اعلیٰ درجے کی اشعار تھے، وہ اشعار یہ تھے۔

مرا كافر كر حمنتى غے نيست جراغ كذب دا نيود فرونے مسلمانت بخوانم در جوابش دورنے را 12 باشد دورنے

یعن بھے اگر تم نے کافر کہا ہے تو جھے کوئی غم نہیں ہے؟ کو تکہ جموث کا چرائ مجمی جلا نہیں کرتا۔ تم نے جھے کافر کہا، میں اس کے جواب میں حہیں مسلمان کہتا ہوں، اس لئے کہ جھوٹ کا بدلہ جموث ہی ہو سکتا ہے۔۔۔۔ یعنی تم نے جھے کافر کہہ کر جموث بولا، اس کے جواب میں میں حہیں مسلمان کہد کر جموث بول رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ در حقیقت تم مسلمان نہیں ہو۔ اگر یہ جواب کمی ادیب اور ذوق

چر معرت والا فے خود ان اشعار کی اصلاح فرمائی۔ اور ایک شعر کا اضافہ فرمایا،

چانچه فرمایا که:

مرا كافر كر كلفتى غي نيست چراغ كذب را نيود فرد خي مسلمات بخوانم ور جوابش وهم فكر بجائ كل ود أكر تو مؤمنى فيما والا وروغ را جرا باشد ورد خي

اس کا کوئی غم نیس ہے اس لئے کہ جمع کافر کہا ہے تو جھے اس کا کوئی غم نیس ہے اس لئے کہ جمعوث کا چراغ جلا نیس کرتا۔ بیس اس کے جواب بیس حمیس مسلمان کہتا ہوں، اور کروی دوا کے مقالمے بیس تہیں شکر کھلاتا ہوں۔ اگر تم مؤمن ہو تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں ہو تو بھر جموث کی جزا جموث ہی ہوتی ہے۔ اب دیکھتے: وہ مخالف جو آپ پر کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے، اس کے ظاف بھی طخر کا این فقرہ کہنا بھی پند نہیں فرمایا جو حدود ہے نکلا ہوا تھا، اس لئے کہ یہ طخر تو بہل کا ایا فقرہ کہنا بھی پند نہیں فرمایا جو حدود ہے نکلا ہوا تھا، اس لئے کہ یہ طخر تو بہل

دنیا میں رہ جائے گا، کیلن جو لفظ زبان سے نکل رہا ہے، وہ اللہ تعالی کے ہاں ریکاررڈ ہو رہا ہے، قیامت کے روز اس کے بارے میں جواب دیا ہوگا کہ فلال کے حق میں یہ لفظ کس طرح استعال کیا تھا؟ لہذا طنز کا سے طریقہ جو صدود سے نکل جائے، کمی طرح بھی پندیدہ نہیں۔ لہذا جب کمی سے کوئی بات کہتی ہو تو صاف اور سیدھی بات کہد دینی چاہئے۔ لیٹ کربات نہیں کہتی چاہیئے۔

### زبان کے ڈنک کاایک تصہ

ميرے والد ماجد حفزت مولانا مفتى محرشفيع صاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے کہ بعض لوگوں کی زبان میں ڈنگ ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسے لوگ جب بھی کمی ہے بات كريں گے۔ ذنك ماريں كے، اور طعنہ اور طنوكى بات كريں گے۔ ياكمى ير اعتراض کی بات کرس کے۔ طلائکہ اس انداز سے بات کرنے ہے دل میں گر ہیں یر جاتی ہیں۔ پھر ایک تعبہ سلا کہ ایک صاحب سمی عزیز کے گھر میں گئے تو دیکھا ان کی بو بہت غصے یں ہے، اور زبان ہے اپنی ساس کو برا بھلا کہد رہی تھی۔ اور ساس بھی پاس جیٹھی ہوئی تھی، ان صاحب نے اس کی ساس سے بوچھا کہ کیا بات ہوگئی؟ انا خصہ اس کو کیوں آرہا ہے؟ جواب میں ساس نے کہا: بات کچھ بھی نہیں تھی۔ یں نے صرف دو بول بولے تھے، اس کی خطاء میں پکڑی گئی۔ اور اس کے نتیج میں ب ناجی ناجی پھر رہی ہے، اور غصہ کر رہی ہے۔ ان صاحب نے بوجھا کہ وہ دوبول کیا تے؟ ماس نے كماك ميں نے تو صرف يہ كما تماك بلي تيما غلام اور مال تيرى لوندي بس اس ك بعد سے يه ناجي ناجي پرري ب -- اب ركھنے: وہ صرف دو بول تھے۔ لیکن ایسے دوبول تھے جو انسان کے اندر آگ لگانے والے تھے۔ لہذا طعنہ کا انداز گروں کو برماد کرنے والا ہے دلوں میں بغض اور نفرتیں بیدا کرنے والا ے۔ اس سے بچنا جائے۔ اور بیشہ صاف اور سید بی بات کہنی جائے۔

# سلے سوچو پھربولو

نبان کو استعال کرنے سے پہلے ذرا سوج لیا کرد کہ جو بات میں کہنے جارہا ہوں۔
اس کا تیجہ کیا ہوگا؟ اور دو سرے پر اس کاکیا اثر بڑے گا، اور یہ سوچ لیا کرد کہ جو
بات میں دو سرے سے کہنے جارہا ہوں۔اگر دو سرا فخض جھ سے بیات کہتا تو اس کا
جھد پر کیا اثر ہوتا، مجھے اچھا لگتا یا پر برا لگا، حضور اقدس نجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے جمیں بیہ تعلیم دی اور یہ اصول بتا دیا کہ:

#### ﴿ اُرِحْبُ لِلنَّاصِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ ﴾ (تذي، كلب الزو، بلب من اتَّق، الحارم فوا مدالتاس)

لین دو سرے کے لئے دی بات پند کرد جو اپنے لئے پند کرتے ہو۔۔ اور بید جو جم نے دو بیانے مار کے ہو۔۔ اور بید جو جم نے دو بیانے ما الگ بیانہ دو سرے کے لئے الگ بیانہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاتمہ فرادیا۔ اگر بیہ ترازو اللہ تعالی جمارے جھڑے اور فساوات محتم عوجا کیں۔۔ ممارے دون میں بیدا فرما دے تو پھر یہ سارے جھڑے اور فساوات محتم عوجا کیں۔

# زبان ایک عظیم نعمت

یہ زبان اللہ تعالی کی عظیم فعت ہے۔ جو اللہ تعالی نے ہمیں مفت میں دے رکھی ہے، اس کی قیت ہمیں مان میں دے رکھی ہے، اس کی قیت ہمیں اوا نہیں کرنی پڑی، اور پیدائش کے وقت سے لے کر موت تک یہ مرکاری مشین چلتی رہتی ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ یہ فعت چھن جائے تب اس فعت کی قدر معلوم ہوگی کہ یہ کتنی عظیم فعت ہے، اگر قالج ہو جائے اور زبان بمد ہوجائے تو اس وقت یہ حل کی بات بعد ہوجائے والی کی بات در مرول سے کہنا چاہتے ہیں، لیکن زبان نہیں چلتی۔ اس وقت یہ چلا ہے کہ یہ گویائی کی طاقت کتنی عظیم فعت ہے۔ لیکن نہیں چلتی۔ اس وقت یہ چلا ہے کہ یہ گویائی کی طاقت کتنی عظیم فعت ہے۔ لیکن ہم لوگ میج سے لے کرشام اس زبان کو قبینی کی طرح چلا رہے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ زبان سے کیالفظ لکل رہا ہے۔

یہ طریقہ ٹھیک نہیں، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے قواد، پھربولو۔ اگر اس طریقہ پر بم فریقہ پر بم کے عمل کر لیا قو پھریہ ذبان جو امارے لئے جہنم میں جانے کے اسباب پیدا کر رہی ہے۔ انشاء اللہ جنت میں جانے کے اسباب پیدا کرنے والی اور آخرت کا ذخرہ جمع کرنے والی بن جائے گی۔

### سوچ کربولنے کی عادت ڈالیس

ایک حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ انسان کو سب سے نیادہ جہنم میں اوندھے منہ ڈالنے والی چیز نبان ہے۔ یعنی جہنم میں اوندھے منہ ڈالنے والی چیز نبان ہے۔ یعنی جہنم میں اوندھے منہ گرائے جانے کا سب سے بڑا سب نبان ہے ۔ اس لئے جب بھی اس نبان کو استعال کرو۔ استعال کرف استعال کرف نبا کرو ۔ کی کے ذہمن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب ہے ہو کہ آدی کو جب کوئی ایک جملہ بولنا ہو تو پہلے پائی منٹ شک سوچ، پھر زبان سے وہ جملہ نگالے تو اس صورت میں بہت وقت خرج موجائے گا؟ بات دراصل ہے کہ اگر شروع شروع میں انسان بات سوچ سوچ کر کے موجائے گا؟ بات دراصل ہے کہ اگر شروع شروع میں انسان بات سوچ سوچ کر نہیں گئی۔ ایک لو میں انسان فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ بات زبان سے نکاوں یا نہ نکاوں۔ پھر اللہ تعالی زبان کے اندر ہی ترازہ پیدا فربادیج ہیں۔ جس کے نتیج میں زبان سے نہیں نکلتی جو اللہ نو اللہ کو ناماض کرنے والی ہو۔ اور دو مروں کو تکلیف بچپانے والی ہو۔ بشر طبکہ یہ تعالی کو ناماض کرنے والی ہو۔ اور دو مروں کو تکلیف بچپانے والی ہو۔ بشر طبکہ یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اس مرکاری مشین کو آداب کے ساتھ استعال کرنا ہے۔

#### حضرت تھانوئ کاایک واقعہ

حطرت عليم الامت مولانا اشرف على صاحب تفانوى رحمة الله عليه ك ايك. فلام تقد جن كو "بمائى نياز" كهاكرت تقد برك ناز بروروه فلام تق، اس ك

آنے والے لوگ بھی ان سے مجت کرتے تھے اور جو نکہ خافقاہ کے اندر ہر جن کا رایک لکم اور وفت ہوتا تعلہ اس لئے آنے والوں پر روک ٹوک بھی کیا کرتے تھے کہ یہ کام مت کرو۔ یہ کام اس طرح کرو دخیرہ ۔۔ کمی شخص نے حضرت والا کے پاس ان کی شکایت کی کہ آپ کے بہ فاوم بھائی نیاز صاحب بہت سرج ہ گئے ہی، اور ببت سے لوگوں پر فصہ اور ڈائٹ ڈیٹ شروع کردیتے ہیں حضرت والا کوید من کر غصہ آیا کہ یہ ایسا کرتے ہیں، اور ان کو بلوایا، اور ان کو ڈاٹٹا کہ کیوں بھائی نیاز، یہ کیا تبداری حرکت ہے۔ ہر ایک کوتم ڈانٹے رہے ہو، حبیس ڈانٹے کا حق کس ند ویا ہے؟ جواب میں بھائی نیاز نے کہا کہ حضرت! اللہ ہے ڈرو، جموث نہ بولو۔ ان کا مقصد حضرت والا کو کہنا نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ جو لوگ آپ سے شکایت م رے ان کو چاہے کہ وہ اللہ سے درس اور جموث نہ بولیں \_\_ جس وقت حفرت والانے بھائی نیاز کی زبان سے بیہ جملہ سالہ ای وقت گرون جمکائی اور "استغفر الله استغفر الله" كبت وك وبال سے جلے كے -- ديكھنے والے جران ره من كريد كيا موا- ايك ادني فاوم في معرت والاس ايكي بات كبدى اليكن حفرت نے بجائے ان کو کھ کہنے کے استغفراللہ کہتے ہوئے ملے گئے ۔۔ بعد میں خود حطرت والانے فرملیا کہ دراصل مجھ سے خلطی ہوگئی تھی کہ میں نے ایک طرف ک بات من کر فوراً ڈاٹھا شروع کرویا قا۔ جھے جاہئے قاکہ میں پہلے ان سے بوچتا ك لوك آب ك بارك ين يد شكات كررب ين- آب كيا كبت بين كد شكات درست ب یا خلف ب- اور دوسرے فرنق کی بات سے بغیر ڈاٹھنا شریعت کے خلاف ے۔ ور تک یہ بات شریعت کے خلاف تھی، اس کے من اس بر استغار کرتے ہوئے وہاں سے چاا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس فخص کے دل میں اللہ تعالی حق و باطل کو جانیجنے کی ترازو بردا فرما دیتے ہیں۔ اس کا بیہ حال ہو تا ہے کہ اس کا کوئی کلمہ مدے مجلوز نیس او تا۔ اللہ تعلق ہم سب کو اس کی فہم عطا فرمادے۔ آمن۔

# غيرمسلمول كوبهي تكليف يبنجانا جائز نهيس

اس مدیث میں فرایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دو مرب مسلمان محفوظ رہیں، اس سے بعض او قات اوگ ہے کھے ہیں کہ اس مدیث میں مرف مسلمانوں کو تکلیف صرف مسلمانوں کو تکلیف ہے محفوظ رکنے کا عظم دیا گیاہے، لہذا فیرمسلم کو تکلیف ہنٹھانے کی ممافعت اس مدیث میں موجود نہیں ۔۔۔ یہ بات درست نہیں کیونکہ صدیث میں مسلمان کا ذکر اس بلنے کیا گیا ہے کہ مسلمان جس ماحول میں رہے ہیں دبال پر عام طور پر مسلمانوں تی ہے ان کو واسطہ پڑتا ہے۔ اس لئے خاص طور پر مسلمانوں تی ذکر کر دیا ہے۔ ورنہ ہے تھم مسلمان اور فیرمسلم مسب کے صدیث میں مسلمانوں کا ذکر کر دیا ہے۔ ورنہ ہے تھم مسلمان اور فیرمسلم مسب کے نہیں۔ البت اگر کافروں کے ماتھ جہاد ہورہا ہو، اور طالت جگ ہو، تو چو تکہ وہ تو ہم تکہ وہ تو ہو تکہ وہ تو گئروں کی شان و شوکت تو زنے کا ایک ذرایعہ ہے۔ اس میں تکلیف پہنچانا جائز ہے۔ لیکن جن کافروں کو تکلیف پہنچانا جمی

# ناجائز ہونے کی دلیل

اس کی دلیل ہے ہے کہ حضرت موٹی علیہ السلام فرعون کی حکومت میں مصرین رجے تھے اور حضرت موٹی علیہ السلام کے علاوہ پوری قوم کفر اور گرائی میں جٹانا تھی۔ اس وقت ہے واقعہ چیش آیا کہ ایک اسرائیلی اور قبلی میں جشکرا ہوگیا، حضرت موٹی علیہ السلام نے قبلی کو ایک مکا ماردیا، جس کے نتیج میں اس کی موت واقع ہوگئے۔ وہ قبلی اگرچہ کافر تھا۔ لیکن حضرت موٹی علیہ السلام نے اس کی موت کو ایٹے گئاہ قرار دیتے ہوئے فرلیا:

﴿ لَهُمْ عَلَى ۚ ذَنْبُ فَاحَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ ﴾ (مورة الشراء:١٣)

یعنی بھے سے ان کا ایک گناہ ہو گیا ہے۔ جس کی دجہ سے جھے اندیشہ ہے کہ اگر میں ان کے پاس جاؤں گا تو وہ بھے قبل کردیں گے۔ حضرت موئی علیہ السلام نے اس کافر کے قبل کو گناہ سے تجمیر کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو کافر تھا۔ اور کافر کو قبل کرنا تو جہاد کا ایک حصہ ہے۔ پھر آپ نے اس کو گناہ کیوں قرار دیا، اور اس پر استغفار کیوں کیا؟ ۔ جواب یہ ہے کہ وہ قبلی اگرچہ کافر تھا، اور حالت امن بقی، اور اگر مسلمان اور کافر ایک ساتھ رہائش پڑے ہوں۔ اور حالت امن ہو، اس حالت میں کافر کا بھی دنیا کے اختبار سے دی حق ہے۔ جو مسلمان کا ہے۔ یعنی جس طرح مسلمان کو تکلیف پہنچانا جائز مطرح مسلمان کو تکلیف پہنچانا جائز جیس۔ ای طرح کافر کو بھی تکلیف پہنچانا جائز مسلمان بنا اور صوفی بنا تو بعد کی بات ہے، اور انسان کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ آدی ہے۔ مسلمان بنا اور صوفی بنا تو بعد کی بات ہے، پہلا کام یہ ہے کہ انسان آدی بن جائے۔ مسلمان بنا اور صوفی بنا تو بعد کی بات ہے کہ انسان تا وہ میں مسلمان اور آدمیت کا حق یہ ہے کہ اپنی ذات سے کی کو تکلیف نہ دے۔ اس میں مسلمان اور فرمسلم سب برابر ہیں۔

### وعدہ خلافی کرنا زبان سے تکلیف دیناہے

بعض کام ایسے ہیں جن کو لوگ زبان کے ذریعہ تکلیف دیے کے اندر شار نہیں کرتے، طال کھ وہ کام زبان سے تکلیف دیے کے خام میں داخل ہیں، شلا وعدہ ظافی کرنا۔ آپ نے کسی سے یہ وعدہ کر لیا کہ فلال وقت آپ کے پاس آول گا۔ یا فلال وقت شرب کیا۔ جس کے نتیج میں وقت پر وعدہ پورا نہیں کیا۔ جس کے نتیج میں اس کو تکلیف پنچی، اس میں ایک طرف تو وعدہ ظافی کا گناہ ہوا۔ دو سری طرف دو مرے شخص کو تکلیف پنچیانے کا جس کے نتیج کے دو سرے شخص کو تکلیف پنچیانے کا بھی گناہ ہوا۔ یہ زبان سے تکلیف پنچیانے کے دو سرے شخص کو تکلیف پنچیانے کا جس کے تکلیف پنچیانے کے دو سرے شخص کو تکلیف پنچیانے کی سے تکلیف پنچیانے کے دو سرے شخص کو تکلیف پنچیانے کی سے تکلیف پنچیانے کے دو سرے شخص کو تکلیف پنچیانے کی ساتھ کی تکلیف پنچیانے کی ساتھ کی تکلیف پنچیانے کی ساتھ کی دو تکلیف پنچیانے کی ساتھ کی تکلیف پنچیانے کی دو تکلیف پنچیانے کی تکلیف پنچیانے کی ساتھ کی تکلیف پنچیانے کی تک تکلیف پنچیانے کی تکلیف

#### تلاوت قرآن کے وقت سلام کرنا

بعض اوقت انسان کو پد بھی نہیں چانا کہ میں زبان سے تکلیف پہنچا رہا ہوں، بكه وه منجمتاً ہے كه ميں تو ثواب كاكام كر رہا ہوں، ليكن حقيقت ميں وہ گناہ كام كر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے ذریعہ دو مرے کو تکلیف پہنچاتا ہے، مثلاً سلام کرنا کتی بدی نغیلت اور ثواب کا کام ہے۔ لیکن شریعت نے دو مرے کی تکلیف کا انا خیال کیا ہے کہ ملام کرنے کے بھی احکام مقرر فرادے کہ جروقت ملام کرنا جائز نہیں، بلکہ بعض مواقع برسلام كرنے ير ثواب كے بجائے كناہ ہوگا۔ كونك ملام كے زريد تم نے دو مرے کو تکلیف بہنچائی ہے۔ شال ایک شخص قرآن کریم کی طاوت یس مشغول ب، اس كو سلام كرنا جائز نبيل- اس لئے كه ايك طرف و تمبارے سلام کی وجہ ہے اس کی تلاوت میں رخنہ ہو گا۔ اور دو سری طرف اس کو تلاوت جموڑ کر تہاری طرف مشغول ہونے میں تکلیف ہوگ۔ اب ایے وقت کے اندر سلام کرنا زبان سے تکلیف " نجانے میں وافل ہے۔ ای طرح اگر اوگ مور میں بیٹے کر ذکر میں مشغول ہوں، ان کو معجد میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا جائز نہیں۔ کیونکہ وہ الله تعالى كى ياد من مشنول مي- الله تعالى ك ساته ان كا رشته جرا موا ب- اس کی زبان یر ذکر جاری ہے۔ تہمارے سلام کی وجہ سے اس کے ذکر میں خلل واقع موگا، اور اس کو توجہ بٹانے میں تکلیف بھی ہوگ۔

### مجلس کے دوران سلام کرنا

فتہا کرام نے لکھا ہے کہ ایک شخص دو سرے نوگوں سے کوئی لمی بات کر رہا ہوں۔ اور دو سرے لوگ توجہ سے اس کی بات س رہے ہیں۔ اگر چہ وہ ونیاوی یا تیں ہوں۔ اس حالت میں بھی اس مجلس میں جاکر سلام کرنا جائز نہیں۔ اس لئے کہ وہ لوگ باتیں سننے میں معموف تھے۔ آپ نے سلام کے ذریعہ ان کی باتوں میں خلل ڈال دیا۔ اور جس کی وجہ ہے ہاتوں کے درمیان میں بدمزگی پیدا ہوگئ۔ اس لئے اس موقع پر سلام کرنا جائز نہیں۔ اس لئے تھم ہے کہ جب تم کس مجلس میں شرکت کے لئے جائز اور وہل پر بات شروع ہو چکی ہو تو وہل پر سلام کے بغیر بینے جاؤ، اس وقت سلام کرنا زبان سے انگیاف بہنچائے کے مرادف ہوگا۔ اس سے انگیازہ لگائے کہ شرایدت اس بارے میں کتنی حساس ہے کہ دو سرے شخص کو ہماری ذات سائی تکلیف نہ بہنچ۔

#### کھانا کھانے والے کوسلام کرنا

ایک فض کھاٹا کھانے میں مشخول ہے، اس وقت اس کو سلام کرنا حرام قو نہیں۔ البتہ کروہ ضرور ہے جب کے یہ اندیشہ ہو کہ تمہارے سلام کے نتیج میں اس کو تشویش ہوگہ۔ بہ دو قو کھاٹا کھانے میں مشخول ہے، نہ قو وہ حماوت کر رہا ہے، نہ ذکر کرنے میں مشخول ہے، اگر تم سلام کر لوگ تو اس پر پہاڑ نہیں کو ن پڑے گا لیکن سلام کے نتیج میں اس کو تشویش ہونے اور اس کو ناگوار ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لئے اس وقت سلام نہ کرے ۔ اس طرح ایک فض بہت جلدی میں کا اندیشہ ہے۔ اس لئے تری ہے جارہا ہے، آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ فض بہت جلدی میں ہے، آپ نے آپ کے اندازہ ہوا کہ یہ فض بہت جلدی میں آپ نے آپ کے ایس کی تیزی ہے اندازہ لگانا چاہیے تھا کہ یہ فض جا بہت کہ آپ کو اس کی تیزی ہے اندازہ لگانا چاہیے تھا کہ یہ فض جا بہت کہ اس کو سلام کرنے اور مصافحہ کرنے کا متاسب وقت نہیں کہ یہ دو۔ یہ سب باتی زبان کے درید تکلیف بنیانے میں اس کو سلام نہ کرد، بلکہ اس کو جانے دو۔ یہ سب باتی زبان کے درید تکلیف بنیانے میں داخل ہیں۔

# فيليفون يركمبي بلت كرنا

ميرے والد صاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے تے كه اب ايذاء رمانى كا ايك

آلہ ہی ایجاد ہو چکا ہے۔ وہ ہے "فیلیفون" یہ ایک ایسا آلہ ہے کہ اس کے ذراید
ہتا چاہو دو سرے کو تکلیف ہنچاوہ چانچہ آپ نے کی کو فیلیفون کیا اور اس سے
ہی تخطو شروع کردی اور اس کا خیال نہیں کیا کہ وہ شخص اس وقت کی کام کے
اندر معموف ہے۔ اس کے پاس وقت ہے یا نہیں سے میرے والد باجد رحمۃ اللہ
علیہ نے اسماوف القرآن" عن یہ بات تکھی ہے کہ فیلیفون کرنے کے آواب عن
یہ بات وافل ہے کہ اگر کی سے لمبی بات کرنی ہو تو پہلے اس سے بوچھ لو کہ جھے
درا لمبی بات کرنی ہے، چار پانچ منٹ قلیس کے۔ اگر آپ اس وقت فارغ ہوں تو
انھی بات کرلوں۔ اور اگر فارغ نہ ہوں تو کوئی مناسب وقت ہادی، اس وقت بات
کرلوں گا۔ مورة نور کی تفیر عن ہے آواب لکھے ہیں، وکھے لیا جائے، اور خود حضرت

# بابرك لاؤد السبيكرير تقرير كرنا

یا مثلاً آپ کو مجد کے اندر چند افراد سے کچھ بات کرنی ہے، اور ان تک آواز 

ہنچانے کے لئے مجد کے اندر کالاؤڈ اپنیکر بھی کانی ہو سکتا تھا۔ لیکن آپ نے باہر کا

بھی لاؤڈ اپنیکر بھی کھول دیا۔ جس کے نتیج جس پورے طاقے اور پورے محلے کے

لوگوں تک آواز پہنچ رہی ہے۔ اب محلے جس کوئی شخص اپنے گھرکے اندر تلاوت

کرنا چاہتا ہے۔ یا ذکر کرنا چاہتا ہے۔ یا سونا چاہتا ہے، یا کوئی شخص بھار ہے۔ وہ آرام

کرنا چاہتا ہے۔ گر آپ نے زیرد تی آبان وعظ پورے محلے والوں پر مسلط کر دیا۔ یہ

ممل بھی زبان کے ذریعہ تکلیف پہنچانے میں وافل ہے۔

# حضرت عمرفاروق محك زمانے كاايك واقعه

دطرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عند کے زمانے میں ایک صاحب مجر نبوی میں آگر وعظ کیا کرتے تھے۔ دھرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کا جرو مجد نبوی ہے

الل مصل تعله اگرچه اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا۔ محروہ صاحب بلند آواز ے وعظ کرتے تھے۔ ان کی آواز حضرت عائشہ رضی اللہ عنبا کے جمرہ کے اندر پنچی، آپ ابنی عبادات تلاوت ذکر واذ کاریا دو سرے کاموں میں مشغول ہو تیں اور ان صاحب کی آواز ہے آپ کو تکلیف کہنی ، حفرت عائشہ رمنی اللہ عنہا نے حضرت فاروق اعظم رضي الله تعالى عنه كويتام بجوايا كه بدايك صاحب اس طرح میرے تجرے کے قریب آگرو مظا کرتے ہیں، جھے اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ ان سے کہد دیں کہ وعظ کی اور جگہ پر جاکر کریں، یا آہت آواز سے کریں ۔۔۔ حضرت فاروق اعظم رضى الله تعالى حد في ان صاحب كو بلايا، اور ان كو مجملاك آپ كى آواز سے ام المؤمنين معزت عائشہ رمنى الله عنباكو تكليف موتى ب، آب اہا وعظ اس جگہ بر بند کردیں۔ چنانچہ وہ صاحب رک گئے۔ مگروہ صاحب وعظ کے شوقین تھے۔ چند روز کے بعد دوبارہ وعظ کہنا شروع کر دیا، حضرت فاروق اعظم رمنی الله تعالی عنه کو اطلاع ملی که انہوں نے دوبارہ وعظ کہنا شروع کرویا ہے۔ آپ نے دوبارہ ان کو بلایا، اور فرمایا کہ اب میں تم کو آخری مرتبہ منع کر رہا ہوں۔ اب اگر آئدہ مجھے اطلاع کمی کہ تم نے بہاں آکر وعظ کہا ہے تو یہ لکڑی کی چمری تہارے اور تو ژودوں گا۔ یعنی اتنا ماروں گا کہ تہارے اور یہ لکڑی ٹوٹ جائے گ۔

#### آجهارى حالت

آج ہم لوگ اس کا بالکل خیال نہیں کرتے۔ سجد میں وعظ ہورہا ہے اور سارے محلے والوں کو عذاب کے اندر جا کہ کھا ہے۔ الوڈ اسٹیکر فل آواز میں کھا ہوا ہے۔ الوڈ اسٹیکر فل آواز میں کھا ہوا ہے۔ محلے میں کوئی شخص سو نہیں سکا۔ اگر کوئی شخص جاکر منع کرے تو اس کے اور طعن تشنیخ شروع ہوجاتی ہے کہ یہ دین کے کام میں رکاوٹ ڈالنے والا ہے۔ طال نکہ اس وعظ کے ذریعہ شریعت کے تھم کو پامال کیا جارہا ہے۔ وو سرول کو تکلیف بہنچائی جاری ہے۔ حتیٰ کہ عالم کے آواب میں یہ تکھا ہے کہ "بہنے میں بہنچائی جاری ہے۔ حتیٰ کہ عالم کے آواب میں یہ تکھا ہے کہ "بہنے میں

للعالم ان لابعد وصوته مجلسه علم کی آواز اس کی مجل ہے دور ند جائے۔ یہ سب باتیں زبان ہے تکلیف پہنچائے بی داخل ہیں۔ یہ زبان اللہ تعالیٰ نے اس کئے دی ہے کہ یہ اللہ کا ذکر کرے، یہ زبان محلیٰ کی ہاتیں کرے۔ یہ زبان اس کئے دی گئی ہے کہ اس کے ذریعہ تم لوگوں کے دلوں پر مرہم رکمو، یہ زبان اس کئے ٹیم دی گئی ہے کہ اس کے ذریعہ تم لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ۔

#### وه عورت دوزخی ہے

حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک فاؤن کے بارے میں موال کیا گیا کہ وہ فاؤن سے بارے میں موال کیا گیا کہ وہ فاؤن سارے دن روزہ رکھتی ہیں۔ اور ساری رات مجاوت کہتی ہے۔ لین وہ فاؤن اپنی پڑوسیوں کو تکلف بہنچاتی ہے، وہ فاؤن کیسی ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ وہ مورت دوزئی ہے جہم میں جائے گی۔ اس مدیث کو نقل کرنے کے بعد اس کی تشریح میں معنزت قانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمات ہیں کہ "اس محلات کا عباوت پر مقدم شناعت ہے کہ لوگوں کو ناحق ایڈا ری جاوے، اور اس محلات کا عباوت پر مقدم ہونا بھی نہ کور ہے " لین لوگوں کے ساتھ برناؤ میں در تھی عباوات کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ محلفات کا باب عملاً انا متروک ہوگیا ہے کہ آج کوئی شخص دو سرے کو بید نہ سمجماتا ہے اور نہ سکھاتا ہے کہ یہ بھی دین کا ایک مصد

### ہاتھ سے تکلیف مت دیجے

دو سری چیز جس کا ذکر اس صدیث میں قربایا۔ وہ ب "ہاتھ" مینی تمہارے ہاتھ ے کسی کو تکلیف نہ پننچ۔ اب ہاتھ سے تکلیف وینچنے کی بعض صور تیں تو ظاہر ہیں۔ مطا کسی کو ماردیا۔ ہر شخص دکھ کریہ کجہ گاکہ اس نے ہاتھ کے ذریعہ تکلیف پنچائی ۔۔۔ لیکن ہاتھ سے تکلیف پنچانے کی بہت می صور تیں ایس کہ لوگ ان کو ایڈا ویٹے کے اندر شار نمیں کرتے۔ حالاتکہ ہاتھ سے ایڈا دیئے کی بھی بے شار صورتیں ہیں۔ اور حدیث شریف میں انہاں انہاں اپنے ہاتھ سے صاور ہونے والے افعال کی طرف اشارہ کیا ہے، کونکہ زیادہ تر افعال انسان اپنے ہاتھ سے انجام دیتا ہے، ای وجہ سے علاء نے ہاتھ کے ذکر میں تمام افعال داخل کے ہیں۔ چاہے اس فعل میں براہ راست ہاتھ لوث نظرنہ آدہا ہو۔

# کسی چیز کوبے جگہ رکھنا

مثلاً ایک مشترک رہائش میں آپ دو مرے لوگوں کے ساتھ رہے ہیں۔ اس مکان میں کی مشترکہ استعال کی چیز کی ایک جگہ مقرر ہے، مثلاً قولیہ رکھنے کی ایک جگہ مقرر ہے، مثلاً قولیہ رکھنے کی ایک جگہ مقرر ہے۔ آپ نے قولیہ استعال کرنے کے بعد اس کو بے جگہ ڈال دیا، اس کا نتیجہ سے ہوا کہ جب دو مرا شخص دضو کر کے آیا، اور قولیہ کو اس کی جگہ پر اتلاش کیا اور اس کو نہ ملا، اب وہ قولیہ ڈھوع رہا ہے، اس کو تکلیف او رہی ہے۔ یہ جو تکلیف اس کو پہنی، یہ آپ کے ہاتھ کی کرقت کا نتیجہ ہے کہ آپ نے وہ قولیہ اس کی میچ جگہ سے افعا کر بے جگہ ڈال دیا۔ یہ اذبت رسانی ہوئی جو کہ اس مدے کی کت حرام ہے یہ تولیہ کی ایک مثل دی، ورنہ چاہے مشترک لوٹا ہو۔ یا صابی ہویا گلاس ہویا جماد د فیرہ ہو، ان کو اپنی مقرر جگہ سے افعا کر بے جگہ رکھنا ایڈا رسانی گلاس ہویا جماد د فیرہ ہو، ان کو اپنی مقرر جگہ سے افعا کر بے جگہ رکھنا ایڈا رسانی عرد افعا ہے۔

### ىيە گناە كېيرە ب

میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ جمیں ہے چھوٹی چھوٹی ہاتیں سکھا گئے۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم بھی یہ حرکت کرتے تھے کہ ایک چیزاس کی جگہ ہے اٹھاکر استعمال کی۔ اور دو مری جگہ لے جاکر ڈال دی، جب ان کو ضرورت ہوتی تو وہ گھرکے اندر تلاش کرتے رہے۔ ایک دن ہم لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ جو حرکت کرتے ہو کہ ایک چیز افعاکر دو سری جگد ڈال دی۔ یہ بد اطاقی قرب بی، اس کے ساتھ ساتھ یہ اور گفا کردو سری جو اس کے ساتھ یہ اور گفا ہے، اور اللہ کیرہ بھی ہے، اس کے کہ اس عمل کے ذراعید سلمان کو تکلیف ، پنچانا ہے، اور یہ بھی ایڈاء مسلم عملا کیرہ ہے، اور یہ بھی گفا کہ یہ بھی دین کا عظم ہے، اور یہ بھی گفا کیرہ ہے، ورشد اس سے پہلے اس کا احساس بھی نہیں تھا۔ یہ سب باتی باتھ ہے۔ تکلیف ، نیچانے میں داخل ہیں۔

#### ایے عزیز اور بیوی بچوں کو تکلیف دینا

### اطلاع كئر بغير كھانے كے وقت غائب رہنا

مثلاً آب محروالوں كو بتاكر فيل عك كه فلال وقت آكر كمانا كماؤل كا- ليكن اس

کے بعد اطلاع کے بغیر کہیں اور چلے گے۔ اور کھانا بھی وہیں کھالیا۔ اور وہاں پر تھنوں گزار دیے۔ اور وہاں پہنے۔ اور گھانا بھی وہیں کھالے کہ آپ کی ہوی کھانے پر آپ کا انظار کر رہی ہے۔ اور پریٹان ہو رہی ہے کہ کیا وجہ پیش آئی کہ واپس بہیں آئے، کھانا گئے بیٹی ہے۔ آپ کا یہ عمل گناہ کیرہ ہے۔ اس لئے کہ آپ بہیں آئے، کھانا گئے بیٹی ہے۔ آپ کا یہ عمل گناہ کیرہ ہے۔ اس لئے کہ آپ کی ذات سے والستہ کردیا تھا۔ آپ کو آگر کھانا کی اور جگہ کھانا تھا کہ آپ اس کو کا ذات سے والستہ کردیا تھا۔ آپ کو آگر کھانا کی اور جگہ کھانا تھا کہ آپ اس کو بھلا کر کے اس کے ذبی کو فارغ کر دیتے۔ اس کو انظار اور پریٹائی کی تکلیف میں بھلا نہ کرتے۔ لیکن آج ہم لوگ اس بات کا دھیان نہیں کرتے، اور یہ حوجتے ہیں جلا نہ کرتے۔ لیکن آج ہم لوگ اس بات کا دھیان نہیں کرتے، اور یہ حوجتے ہیں طال نکہ یہ عمل گناہ کیرہ اور حرام ہے اور ایذاء مسلم ہے۔

# رائے کو گندہ کرناحرام ہے

یا مشاآ سوک پر چلتے ہوئے آپ نے چھلکایا گندگی سوک پر پھینک دی، اب اس کی وجہ ہے کمی کا پاؤں ہسل جائے۔ یا کی کو تکلیف پہنچ جائے تو قیامت کے روز آپ کی چار ہو جائے گی۔ اور اگر اس سے تکلیف نہ بھی پہنچ، لیکن آپ نے کم از کم گندگی تو پھیلا دی۔ اس گندگی ہجیلانے کا گناہ آپ کو ہوگا ۔۔۔ مدیث شریف پی آتا ہے کہ جب حضور اقد می صلی اللہ علیہ وسلم سنر پر ہوتے اور سنر کے دوران آپ کو راستہ بیں ہمیں پیشاب کرنے کے آپ اٹن ہی جبتی آتی تو آپ پیشاب کرنے کے کہ ماسب جگہ کی تلاش کے لئے آپ اٹن ہی جبتی فرماتے جتن ایک آدی مکان بنانے کے لئے مناسب جگہ تلاش کرتا ہے۔ ایسا کیوں کرتے؟ اس لئے کہ سمیں ایسا شہ ہو کہ بید لوگوں کی گزرگاہ ہو، اور وہاں گندگی کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف شہ ہو کہ بید لوگوں کو تکلیف کہ سے ایک اور صدیت بیں حضور اقد می صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا اعلا ترین شعبہ کلمہ "لاالمہ الا

الله محمد رسول الله " كمنا اور ادنى ترين شعبد ايمان كابيب كر رائة و الله محمد رسول الله " كمنا اور ادنى ترين شعبد ايمان كابيب كر رائة و كان كائها يا يحملكا بإنا بوا ب آب أبيا كان كان كان كاد و ترين ب المحلكا بإنا بوا ب آب آب في المحال كاد في دري كاشعيد ب الهذا جب رائة ي تكليف وي والى جزئ كو دور كردا ايمان كاد في دري كاشعيد بو كاليف وي والى جز والمنا كفر كاشعيد بو كار ايمان كاشعيد نه و كار ايمان كاشعيد نه و كار يرب باتي اس مديث كر تحد دا فل بين

# ذہنی تکلیف میں مبتلا کرناحرام ہے

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مدیث میں ذبان اور ہاتھ کے ذریعہ ظاہری افعال ی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ کین اگر آپ نے اپی ذبان یا ہاتھ کے کوئی ایسا کام کیا جس سے دو مرے کو ذبئی تکلیف ہوئی تو وہ اس مدیث میں داخل ہے۔ مثلاً آپ نے کی ہے قرض لیا اور اس سے سے وعدہ کرلیا کہ اتنے دنوں کے اندر ادائیکی کردوں کا۔ اب اگر آپ وقت پر ادائیگی نہیں کرسے تو اس کو بتا دیں کہ میں ٹی الحال ادائی نہیں کرسکا۔ است دن کے بعد اداکروں گا۔ پھر بھی اداکروں گاہ ہیں۔ اور اس کا لئی ایس کو لئی اس کو بھی ہیں، دیں گے۔ لیکن آپ نہ آپ اس کو دائی منصوبہ بندی کرسکتا ہے۔ اس لئے کہ اس کو پھ بھی نہیں جگان بیان بنا سکتا ہے، نہ وہ کوئی منصوبہ بندی کرسکتا ہے۔ اس لئے کہ اس کو پھ بھی نہیں طرز عمل بھی تاجائز اور حرام ہے۔

#### ملازم يرذبني بوجه ڈالنا

حتیٰ کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ آپ کا ایک نوکر اور طاذم ہے۔ اب آپ نے چار کام ایک ساتھ تنا دے کی پہلے یہ کام کرو۔ پھر یہ کام، پھر یہ کام کرنا۔ پھر یہ کام کرنا ہیت ضروری نہیں ہے تو ایک ساتھ چار کاموں کا پوجھ اس کے ذبمن پر نہیں ڈالنا چاہئے۔ بلکہ اس کو پہلے ایک کام تنا دو۔ جب وہ پہلا کام کر بھے تو اب دو سراکام بتایا جائے، وہ اس کو کر چھے تو پھر تیسراکام بتایا جائے۔ پہلا کام کر بھے تو اب دو سراکام بتایا جائے، وہ اس کو کر چھے تو پھر تیسراکام بتایا جائے۔ پہلا کام بھر اس سے کرانے نہیں ان کو یاد رکھنے کا بوج اپنے سر پر رکھتا ہوں۔ اور دو سرے کام جو جاتا ہے تو پھر دو سراکام بتاتا ہوں۔ اور کے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر دو سراکام بتاتا ہوں۔ اس سے اندازہ لگائے کہ حضرت کے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر دو سراکام بتاتا ہوں۔ اس سے اندازہ لگائے کہ حضرت والی نگاہ گئی دور رس تھی۔

# نماز پڑھنے والے کاانتظار کس جگہ کیاجائے؟

یا مثلاً ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے آپ کو اس سے پکھ کام ہے۔ اب آپ اس
کے بالکل قریب جاکر بیٹے گئے۔ اور اس کے ذہن پر یہ فکر سوار کردی کہ بیس تمہارا
انتظار کر رہا ہوں۔ تم جلدی سے اٹی نماز پوری کو تاکہ بیس تم سے طاقات کروں۔
اور کام کراؤں۔ چانچہ آپ کے قریب بیٹے کی وجہ سے اس کی نماز بیس خلل واقع
ہو گیا۔ اور اس کے وطاغ پر یہ بوجہ بیٹے گیا کہ یہ شخص میرے انتظار بیس ہے، اس کا
انتظار شخم کرنا چاہئے۔ اور جلدی سے نماز شخم کر کے اس سے طاقات کرنی
چاہئے۔۔۔ حال تک ہو بات آواب میں واضل ہے کہ اگر آپ کو کسی ایسے شخص سے
طاقات کرنی ہے جو اس وقت نماز بیس معروف ہے تو تم دور بیٹے کر اس کے قارغ

ہونے کا انتظار کرو، جب وہ خود سے فارغ ہوجائے تو پھر طاقات کرو۔ لیکن اس کے باکل قریب بینے کریہ ناثر دیتا کہ میں تمہار انتظار کر رہا ہوں۔ لہذا تم جلدی نماز پوری کرو۔ الیا تاثر دیتا ادب کے خلاف ہے۔۔۔ یہ سب باتی دو مرے کو ذہنی تکلیف میں جلا کرنے میں داخل ہیں۔ المحدلللہ۔ جن بزرگوں کو ہم نے دیکھا۔ اور جن سے الله تعالی نے ہمیں دین سیکھنے کی توثیق عطاء فرمائی الله تعالی نے ان پر دین کے تمام شعبے برابر رکھے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ دین کے ایک یا دو شعبوں پر تو عمل کے تمام شعب نظروں سے او جمل ہیں۔ اور ان کی طرف سے فعلت ہے۔ اور بان کی طرف سے فعلت ہے۔ اور بان کی طرف سے فعلت ہے۔ اور باتی میں اللہ تعالی نے فرمایا:

وَيَا اَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوُ الْحُكُو الْفِي السِّلْمِ كَاقَةً ﴾ ( وَيَا اَيْهَا الَّذِينَ آمَنُو الْحُكُو الْفِي السِّلْمِ كَافَّةً ﴾ ( المورة البقرة (٢٠٨٠)

لینی اے ایمان والوا اسلام میں پورے کے پورے وافل ہو جاؤ --- یہ ند ہو کہ عبادت نماز روزہ وغیرہ تو کر لئے، لیکن معاشرت، معالمات اور اخلاق میں دین کے احکام کی پرواہ ندکی، حالانکہ بیر سب دین کا حصہ ہے۔

#### "آداب المعاشرت"يده

حصرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مخصر می کتاب ہے ''آواب المعاشرت''
اس میں معاشرت کے آواب تحرے فرمائے ہیں، یہ کتاب ہر مسلمان کو ضرور پڑھئی
چاہئے۔ اس کتاب کے شروع میں حصرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں
اس کتاب میں معاشرت کے تمام آواب تو نہیں لکھ سکا، بلکہ متفرق طور پر جو آواب
زئن میں آئے وہ اس میں جمع کر دیے ہیں تاکہ جب تم ان آواب کو پڑھو کے تو خود
بخود تمہارا ذہن اس طرف خطال ہوگا کہ جب یہ بات ادب میں واضل ہے تو فلاں
عکد پر بھی ہمیں اس طرف کرنا چاہئے، آہستہ خود تمہارے ذہن میں وہ آواب

آتے چلے جائیں گے۔ اور اللہ تعالی تمہارا ذہن کو کھول دیں گے۔ چنانچہ معاشرت بن کا ایک اوب یہ ہے کہ گاڑی ایسی جگہ کھڑی کو کہ اس کی وجہ سے دو سروں کا استہ بند نہ ہو، اور دو سرے کو تکلیف نہ ہو، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے آج ہم نے ان چیزوں کو بھلا دیا ہے۔ اس کی وجہ سے نہ صرف ہم گناہ گار ہو رہے ہیں، بلکہ دین کی فلط تمائندگی کر رہے ہیں۔ چنانچہ ہمیں دیکھ باہر سے آنے والا شخص یہ ہے گا کہ یہ لوگ نماذ تو پڑھتے ہیں، لیکن گندگی بہت پھیلاتے ہیں۔ اور دو سروں کو کہ یہ لوگ نماذ تو پڑھتے ہیں، اس سے اسلام کی طرف کشش محسوس کرے گایا اسلام سے دور بھائے گا؟ اور وہ ان چیزوں سے اسلام کی طرف کشش محسوس کرے گایا اسلام سے دور بھائے گا؟ اللہ بچائے۔ ہم اسلام کی طرف کشش محسوس کرے گایا اسلام سے دور بھائے گا؟ اللہ بچائے۔ ہم خاص مور پر چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالی جھے اور آپ سب کو اس کو تابی ہے جلد اذ خاص طور پر چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالی جھے اور آپ سب کو اس کو تابی سے جلد اذ خاص طور پر چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالی جھے اور آپ سب کو اس کو تابی سے جلد اذ شعوں پر عمل کرنے کی توفیق عطاء فرمائے۔ آئیں۔

واخردعوالاان الحمدلله رب العالمين



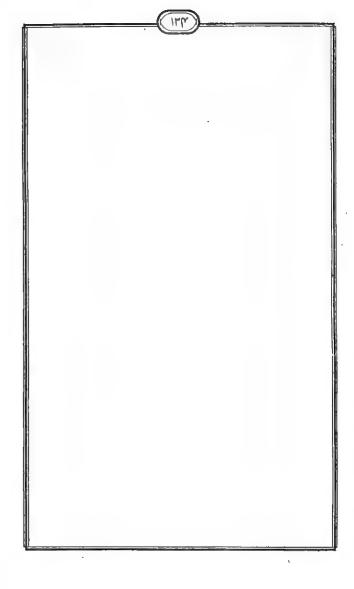

موضوع خطاب : گنامول كاعلاج ،خون فكرا

مقام خطاب: جامع مجد بيت المكرّم

كلئن اقبال كراجي

وقت خطاب : بعد نماز عمر تامغرب

اصلاحى خطبات : جلد نمبر م شنتم

صفحات : ۳۲۲

### بشرالله الحرالخمي

# گناہوں کاعلاج خو**ف** خُدا

الحمد للله نحمده ويستعينه وتستعمره و نوم نفرور نوم به وتتوكل عليه وبعود بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ويشهدان لا الله وحده لاشريك له ونشهدان سيدنا وسيدنا ومولانا محمداعبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى أله واصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيرًا-

امايعيدا

فاعوذ بالله من الشيطُن الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ ولمن حَافِ مِقَامِ ربِهِ جَيْشُنْ ﴾ (١٩٧٥ رص: ٣١)

دوجننتوں كاوعدہ

جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے کے منظرے ڈرے، اور اس

بات کا خوف رکھے کہ ایک دن جیسے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اور اپنے ایک ایک ایک عمل کا جواب دیتا ہے، اس کے لئے دو جنتیں ہیں۔ اس آیت کی تغییر کرتے ہوئے مشہور تابعی بردگ حضرت مجاھد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت ہیں دہ شخص مراد ہے جس کے دل ہیں کی بُرائی کے کرنے کا خیال آیا کہ فلال گناہ کرلوں، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے اللہ تعالی کا دھیان کرلیا، اور سے بات یاد آئی کہ جھے ایک دن اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس یاد دھانی کے بعد بات یاد آئی کہ جھے ور باز کا ارادہ ترک کردیا، اور اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ تو ایس شخص کے لئے دو بنتوں کا دعدہ ہے۔

#### اس کانام '' تقویٰ ''ہے

پھرای کی مزید تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک شخص تہائی میں ہے۔ اور وہاں اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اگر وہاں کوئی گناہ کرنا چاہے تو بظاہر گناہ کرنے وہاں اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اگر وہاں کوئی گناہ کرنا چاہے تو بظاہر گناہ کرنے کا داعیہ اور نقاف پیدا ہوا۔ لیکن اس تہائی میں اس نے بیہ سوچا کہ اگر چہ کوئی انسان تو جھے نہیں دیکھ رہا ہے۔ اور ایک دان جھے اس کے سامنے جاکر کھڑا ہونا ہے۔ اس خیال کے بعد وہ شخص اس کناہ کو ترک کردے تو بیہ وہ شخص ہا کر کھڑا ہونا ہے۔ اس خیال کے بعد وہ شخص اس کناہ کو ترک کردے تو بیہ وہ شخص ہے جس کے لئے اس آیت میں دو جنتوں کا وعدہ ہے۔ اور اس کا نام "تقویٰ" ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے کو چھو ڈ دے۔ اور ایس سوچ کہ اگرچہ توی اور میں وہ تا کہ گئے والا دیکھ رہا ہے۔ اور ساری طریقت اور دیا نہیں دیکھ رہی ہے لیکن کوئی دیکھنے والا دیکھ رہا ہے۔ اور ساری طریقت اور ساری شریعت کا حاصل بھی بیک ہے کہ یہ خوف دل میں پیدا ہوجائے کہ جھے اللہ ساری شریعت کا حاصل بھی بیک ہے کہ یہ خوف دل میں پیدا ہوجائے کہ جھے اللہ ساری شریعت کا حاصل بھی بیک ہے کہ یہ خوف دل میں پیدا ہوجائے کہ جھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔

#### الله تعالى كى عظمت

اس آیت میں اللہ تعالی نے سے نہیں فرایا کہ جو شخص جہتم سے ڈرے، یا عذاب سے ڈرے، یا عذاب کے درے، یا آگ ہے ڈرے، بلکہ فرایا کہ جو شخص اپنے پروردگارکے سامنے کھڑے ہوئے سے ڈرے۔ جس کا مطلب سے ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالی کی عظمت ہو کہ وہ سے سوچ کہ چاہے اللہ تعالی اس گناہ پر عذاب دیں یا نہ دیں۔ لیکن میں اس عمل کو لے کر اللہ تعالی کے سامنے کیے جاؤں گا؟ جس شخص کے دل میں دوسرے کی عظمت ہوتی ہے، اس کو چاہے سے اندیشہ نہ ہو کہ وہ جھے مارے گا اور سزا دے گا، لیکن اس کی عظمت کی وج سے اس کو سے خوف ہوتا ہے کہ میں اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرکے اس کے سامنے جاکر کیا مند دکھاؤں گا؟ اس خوف کا نام شوئی " ہے۔

### میرے والدماجر"کی میرے دل میں عظمت

میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ماری عمر میں ایک دو مرتبہ ان کا طمانی کھاٹا یاد ہے، لیکن ان کی خصیت اور عظمت کا حال یہ تھا کہ ان کے کرے کے قریب ہے گزرتے ہوئ کو ان کی خصیت اور عظمت کا حال یہ تھا کہ ان کے کرے کے قریب ہے گزرتے ہوت قدم ڈکھا جاتے تھے کہ ہم کس کے پاس ہے گزر رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ اس لئے کہ دل میں یہ خیال تھا کہ کہیں ان کی آنکھوں کے سامنے ہمارا کوئی ایسا عمل نہ آجائے جو ان کی شان، ان کی عظمت اور ان کے ادب کے ظاف ہو۔ جب ایک مخلوق کے لئے دل میں یہ عظمت ہو عتی ہے تو خالق کا نکات جو سب کا خالق اور ایک مخلوق کے اس کے لئے دل میں یہ عظمت ضرور ہوئی جائے کہ آدی اس سب کا مالک ہے۔ اس کے لئے دل میں یہ عظمت ضرور ہوئی جائے کہ آدی اس بات سے ڈرے کہ میں اس کے سامنے یہ کرتو ہا در یہ گناہ کرکے کیے کھڑا ہوں گا؟ ای کے بارے میں اس آیت میں فرمایا:

﴿وَامَا مِنْ خَافَ مَقَامَ رَبَّهُ وَنَهِى النَّفْسُ عَنْ الْهُونِّيُ ﴿الْأَتَّاتَ}

# ڈرنے کی چیزاللہ کی ناراضگی ہے

دیکھیے، جہتم اور عذاب اس لئے ڈرنے کی چزے کہ وہ اللہ تعلق کی نارانسکی اور غضب کا مظہرے، ورنہ اصل ڈر اور خوف تو اللہ تعالی کی عظمت کا ہونا چاہئے۔ عمل کاایک شام کہتا ہے ۔

> لا تسقنى ماء الحياة بذلة بل فاسقنى بالعز كاس الحنظل

جھے آب حیات می ذیل کرے مت با۔ یعنی می ذَلَت الْحَاکر آب حیات می فی است الله کا کروا گھونٹ بلا دے، مگر عوات کے ساتھ بینے کے لئے تیار نہیں۔ بلکہ جھے حفل کا کروا گھونٹ بلا دے، مگر عوات کے ساتھ با۔ بہر حال، جو لوگ الله تعالی کی معرفت رکھتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ الله تعالی کی مارا ضمّی ہے ج جائیں۔ اور چو نکہ جبتم اور عذاب الله تعالی کی نارا ضمّی ہے کہ جائیں۔ اور عذاب الله تعالی کی نارا ضمّی کے اس کے اس سے مجی ڈر رہے ہیں۔ ور اصل میں ڈر رہے ہیں۔

### دودھ میں پانی ملانے کاواقعہ

قصد لکھا ہے کہ حفرت فاروقِ اعظم رضی اللہ عند اپنے ذبائہ طافت میں اوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لئے رات کے وقت گشت کیا کرتے تھے، اگر کسی کے بارے میں پہ چان کہ فلال شخص فقرہ فاقد کی حالت میں ہے تو اس کی مد فرباتے، اگر سے پہ چانا کہ فلال شخص کسی مجمعیت کا شکار ہے تو اس ہے اس کی مصیعت دور فرباتے، اور اگر کوئی غلا کام کرتا ہوا نظر آتا تو اس کی اصلاح فرباتے۔ ایک دن ای طرح آپ تہجہ کے دفت مدید کی گلیول میں گشت فربا رہے تھے کہ ایک گھرے دو

عورتوں کی باتیں کرنے کی آواز آئی، آواز ہوا کہ ایک عورت بوڑھی ہے اور ایک جوات ہو، وہ ہو ہو ہے اور ایک جوات ہو، وہ بوڑھی ہے دری تھی کہ دورہ جو اس کی بیٹی تھی ہے کہ دری تھی کہ بیٹی اید وورہ جو تم نے نکالا ہے اس بیل بانی ملا دو تاکہ یہ زیادہ ہوجائے اور پھراس کو فروخت کرویا۔ بیٹی نے جواب ویا: امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عند نے یہ تھم جاری کیا ہے کہ کوئی دورہ بیٹی والد دورہ میں بائی نہ ملائے۔ اس لئے ہمیں نہیں ملانا چاہے۔ جواب بیل مال نے کہا کہ بیٹی امیر المؤمنین کی امیر المؤمنین ایک بیٹی امیر المؤمنین دکھے والا تو ہے نہیں، اگر تم نے بائی ملادیا ہو وہ کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں، او ایک اندھرا ہے، کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں، اس لئے المیر المؤمنین کو نہیں دیکھ رہے ایک دیکھنے والا تو ہے نہیں، اس لئے ایک اندھرا ہے۔ جواب میں بیٹی دیکھنے والا تو ہے نہیں، اس لئے المیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن امیر المؤمنین کا حاکم یعنی اللہ تعالی جان! امیر المؤمنین کا حاکم یعنی اللہ تعالی

دروازے کے باہر حفرت فاروقِ اعظم رضی اللہ عند یہ ساری گفتگو من رہے تھے۔ جب مع ہوئی تو حضرت فاروقِ اعظم رضی اللہ عند نے معلومات کرائی کہ یہ کون خاتون ہیں اور یہ بی کون ہیں؟ معلومات کرانے کے بعد اس لائی کے ساتھ اپنے بیٹے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح کا پیام بھیجا، اور اس سے اپنے بیٹے کی شادی کروائی۔ اس نکاح کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس خاتون کے خاندان میں ان کے نواے حضرت عمر بن عبد العزیز رجمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ جو مسلمانوں کے پانچیں ظیف راشد کہائے ہیں۔ بہرصال، یہ بات اس لائی کے وال میں پیدا ہوئی کہ اگرچہ امیر المؤمنین تو نہیں دکھے رہے ہیں، لیکن اللہ دکھے رہا ہے، جبکہ خلوت اور اگرے اور رات کی تاریکی ہے، کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالی دکھے رہا ہے۔ اس ای کانام " تقویٰ " ہے۔

#### ايكسبق آموز واقعه

ایک مرتبه حفرت عبداللہ بنعمر رضی اللہ تعالیٰ عندا ہے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منور ہ کے باہر کی علاقے میں گئے ،ایک بکریوں کا جروا ہاان کے پاس ہے گز را، جوروز ہے ہے تھا،عبداللہ بن عمروضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی دیانت کو آ زمانے کے لئے اس ہے یو چھا کہا گرتم بکریوں کے اس گلے میں ہےا یک بکری ہمیں چے دو ہتو اس کی قیت بھی تمہیں دیدیں گے ،اور بکری کے گوشت میں ہے اتنا گوشت بھی ویدیں گے جس پرتم افطار س نے جواب میں کہا کہ یہ بحریاں میری نہیں ہیں،میرے آ قاکی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ اگر اس کی ایک بمری کم ہوجائے گی تو وہ کیا کرے گا؟ یہ سنتے ہی چرواھے نے بیٹے پھیری اوراً سان كي طرف انْكَلِّي اللهُا كركها: فَمَا يُسنَ اللَّهُ ؟ لِعِنَّى اللهُ كِها ﴾ كيا ؟ اوربيه كهه کرروا نہ ہوگیا ،حضرت عبداللہ بنعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جروا ھے کے اس جملے لودھراتے رے ، مدینہ منور ہ مہنچ تو اس جے واجھے کے آتا ہے ل کرا ا بكرياں بھی خريد ليں اور جے واھے كو بھی خريد ليا، پھر جے واھے كو آ زاد ر د باءاورساري بکریاں اس کو تخفے بیں دیدیں۔

جرائم ختم کرنے کا بہترین طریقہ

برعنوا نیاں ختم نہیں ہوسکتیں ، جا ہے جرائم کوختم کرنے کے لئے پولیس کے پہرے بٹھالو، جا ہے کتنے محکمے بنالو،اس لئے کہ یہ پولیس اور یہ محکمے زیادہ سے زیاوہ دن کی روشنی میں اور شبر کی آباد کی میں لوگوں کو جرم کرنے سے روک دیں گے ،لیکن رات کی تار کی میں اور جنگل کی تنہائی میں جرائم کورو کئے والی صرف ایک چنر ہے، وہ ہےاللّٰہ کا خوف،اس کے ملا وہ کوئی چیزنہیں روک عتی ،اور جب یہ خوف دلول سے رخصت ہوجاتا ہے تو بھر معاشرے کا انجام بہت برا :وجاتا چنانچہ آج دیکھ بیجئے کہ جرائم کورو کئے کے لئے پولیس کے اوپر دوسری پولیس اور ميكن و ه قانون آج بازار ميں دو دويييے ميں فروخت ہور ہا ہے، حالا نكه عدالتيں یٰی جگہ کام کرر ہی ہیں ، پولیس والے اپنی جگہ کام کرر ہے ہیر قائم ہے،جس پر لاکھوں رو پیے ٹرچ ہور ہاہے،کیکن دوسر کی یہ حال ہے کہ رشوت کے ریٹ میں اضا فہ ہور ہاہے ،اور جومحکہ رشوت مدا د کے لئے قائم ہوا تھا،وہ خو درشوت ستانی میں مبتلا ہے،کہاں تک یہ محکیم اور

ادارے قائم كرتے جاؤ كَ ؟ اس كئے كه ہر قانون اور ہر تدبير كا قورْ موجود ہے۔ آج تك دنيا بيس كوئى ايسا فارمولا ايجاد نہيں ہوا جو جرائم كا خاتمہ كردے۔ بال اللہ كا خوف اور آخرت كى فكر ايك الى چيز ہے جس كے ذريعہ جرائم ختم ہو كتے بيں اور ظلم رفع ہو مكما ہے۔

# صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم اور تفؤي

یکی خوف اور احماس حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے محابہ کرام " کے دلوں میں پیدا فرمایا تھا۔ جس کا نتیجہ یہ تھاجب کی شخص سے کوئی بجرم سرزد ہوجاتا تو وہ بے چیں ہوجاتا کہ یہ مجمد سے کیا ہوگیا۔ اور جب شک ایپ اوپر شرئی سزا جاری نہ کرالیتا اور جب شک الله تعالی کے حضور میں حاضر ہو کرالز گرا کر معانی اور توبہ نہ کرلیتا، اس وقت شک اس کو چین نہیں آتا تھا۔ چنانچہ مجرم خود حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر ایپ اوپر سزا جاری کراتا، اور یہ جہتا کہ یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم! مجھ کی طریقے سے پاک کرد ہجئے۔ لہذا جب شک دل میں خدا کا خوف اور آخرت کی فکر نہ ہو، اور الله تعالی کے سامنہ کھڑے ہوئے کا احساس نہ ہو، اس وقت شک جرائم دنیا ہے ختم نہیں ہو سے۔ ان کو ختم کرف

### هارى عدالتين اور مقتمات

کی مال سے میرا عدالت نے بھی تعلق رہا ہے۔ قاعدے کی رو سے چوری اور ڈاکے کے جفتے مقدمات ہوتے ہیں، ان کی آخری ایک امارے پاس عدالت میں آئی چاہئے، کین شروع کے تین مال اس طرح گزرے کہ اس عرصہ میں چوری اور ڈاکے کا کوئی مقدمہ بی نہیں آیا، میں جران ہوگیا۔ آخر میں نے معلوم کرایا کہ ہمارے یہاں چوری اور ڈاکے کے کئے مقدمات اس عرصے میں آئے۔ تو چہ چلاکہ مرف تمن یا چار مقدمات آئے۔ ہیں نے کہا کہ اگر کوئی شخص سے اعداد و شار دیکھے
کہ اس ملک ہیں تین سال کے عرصے ہیں سریم کورٹ کے اندر چوری اور ڈاک
کے مرف تین چار مقدمات آئے ہیں تو وہ سے سچھے گا کہ بیہ تو فرشتوں کی بہتی ہے،
اور یہاں امن و المن کا دور دورہ ہے۔ اور دو سری طرف اگر اخبار پڑھا جائے تو ہة
چاہ کہ چوری اور ڈاک کے پچاسیوں کیس روزانہ ،ورہ ہیں۔ شخیتی کرنے پہنا کہ چوری اور ڈاک کے بیاسیوں کیس نیج بی نیجے طے ،وجات ہیں، اور ہند کے بادرے کیس نیج بی نیجے طے ،وجات ہیں، اور

### ايك عبرت آموزواقعه

تین مال کے بعد ایک ڈاکے کا جو مقدّمہ میرے اِس آیا، وہ یہ تھا کہ ایک شخص ''کویت'' میں نوکری کرتا تھا۔ چھیٰیوں میں جب وہ کراچی آیا تو ائیر پورٹ ہر اس نے ایک نیسی کرامیے پر کی۔ اور اس میں اپنا سلمان رکھ کرا پنہ گھر جار ہا تھا۔ . اے میں بہادر آباد کی چور تکی ہر محوڑ سوار پولیس کا ایک دستہ اربا تھا۔ رات کے تین بیجے کا وقت تھا، اس پولیس کے دیتے نے اس نیکس کو روک لیا، اور اس سے او تھا کہ كهال سے أرب مو اور كمال جارب مو؟ اس فے جواب ديا كه كويت سے أربا ہوں۔ اور اب ائیر بورٹ سے ایئے کھر جارہا ہوں۔ مجر بوجھا کہ تم وہاں سے کیا ملمان لائے ہو!' اس نے جواب دیا کہ جو سامان لایا ہوں اس کی تفتیش اور تحقیق تعشم والول نے کرلی ہے، تمہارا اس ہے کیا تعلق؟ آخر کار ایک پولیس والے نے بندوق تان لی کہ جو کھے تہارے یاس ہے وہ نکل دو، اور مارے حوالے کردو۔ ب پہلا مقدّمہ میرے پاس آیا، جس میں وہ ابولیس والے جو چوری اور ڈاکے ہے حفاظت کے لئے گشت کررہے تھے، وہی بندوق تان کر دو سروں کا مال چین رہے یں۔ جو لوگ قانون کے محافظ اور اس و امان کے محافظ تھے، وہ خود اس و امان کو غارت كرف مع محب مورب ين- اس كى وجد مرف اور مرف يد ب ك ول ے فداکا فوف مث چکا ہے۔ اللہ تعلق کے سامنے پیش ہونے کا احساس مث کیا ہے۔ آدی یہ بعول گیا ہے کہ جھے ایک دن مرتا ہے اور مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے۔ جس کے نتیج میں آج قتل و غارت کری، بد امنی، اور بے چنی ہمارے اور مسلا ہے۔

# شیطان کس طرح راسته مار تاہے

یاد رکھے! یہ احساس ایک دم ہے فورا نہیں مظاکرتا، بلکہ آہستہ آہستہ یہ احساس مثاب ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ شیطان انسان کو فلط رائے پر لانے کے ایک دم ہے کی بڑے گناہ پر آمادہ نہیں کرتا۔ مثلاً شیطان پہنگی مرتبہ کی انسان ہے ایک دم ہے کی بڑے گناہ پر آمادہ نہیں کرتا۔ مثلاً شیطان پہنگی مرتبہ کی انسان ہو انسان فوراً انکار کردے گا کہ ڈاک ڈاک وانا تو بہت خراب چیز ہے، میں نہیں ڈال ہ بلکہ وہ شیطان انسان کو پہلے بھوٹے چھوٹے گناہ وں میں جتا کرتا ہے۔ مثلاً اس ہے کہتا ہے کہ نگاہ فلط جگہ پر ڈال لو، اس میں مزہ آئے گا۔ جب رفتہ رفتہ اس چھوٹے گناہ کا عادی بن جاتا ہے تو شیطان اس سے کہتا ہے کہ جب تو نے فلال گناہ کیا تھا، اس وقت تو تجھے یہ خیال شیسا آیا تھا کہ ایک دو سرا گناہ بھی کرلے، اس کے بعد تیسرے اور جرائے گا، اس وقت خیال نہیں آیا جب چھوٹے چھوٹے گناہ بھی کرلے، اس کے بعد تیسرے اور چوشے گناہ پر آمادہ کرتا ہے، جب چھوٹے چھوٹے گناہ پر آمادہ کرتا ہے، جب بی حوث کا انسان عادی ہوجاتا ہے تو آخر میں شیطان اس سے کہتا ہے کہ جب یہ اس کے بعد تیسرے اور جرائم پر آمادہ کرتا چلا جاتا ہے۔

# نوجوانوں کوٹی وی نے خراب کردیا

آج آپ د کی رہے ہیں کہ نوجوان لڑک ہاتھ میں پہتول لئے پھررہے ہیں۔ اور پہتول د کھاکر کمی کا مال چھین لیا، کمی کی جان نے لی، اور کمی کی آبرو لوث لی۔ یہ

سارے کام پہلے کرتے تھے؟ نہیں۔ ان کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ پہلے لاکوں ہے کہا گیا کہ فی دی سے کہا ہے۔ کہا گیا کہ فی دیکھو۔ اور اس کے درور اس اور اللہ تعالیٰ کو بھول کر اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے کا احساس دل سے مثال میں یہ گاناہ کے کام کررہا ہوں اور یہ فالس وی دیکھ دہا ہوں تو ذرا سا اور آگے بڑھ جاؤں۔ اور شیطان دل میں یہ بات دار اس کو ذرا خور بھی بات درور سے مثال میں یہ بات کو ذرا خور بھی جائی ہے۔ کہ تم نے فلال فلم کے اندر فلال تماش دیکھا تھا، اب اس کو ذرا خور بھی تجربہ کرکے دیکھوہ اس طرح آہستہ آہستہ اس کو بڑے بڑے گناہوں میں جملا کرویتا

# چھوٹے گناہوں کھادی برے گناہ کرتاہے

یاد رکھے! برا گناہ بیشہ چھوٹے گناہوں کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ شیطان کی طرف سے پہلے چھوٹے گناہوں کے کرنے کی جرأت پیدا کی جاتی ہے۔ پھر رفتہ رفتہ اس کو برے گناہوں ہے آئے کے ان نوجوانوں کے دلوں بیں ہے خیال پیدا ہوگیا ہے کہ جمیں بیشہ اس دنیا میں رہتا ہے۔ بھی اس دنیا ہے تبیس جاتا۔ کو نکد گناہوں کا عادی بن جانے کے ختیج میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینے کا احساس دلوں سے مث گیا۔ تو اب بڑے سے بڑے گناہ کے لئے راستہ ہموار ہوگیا۔ دروازہ چوپٹ کھل گیا۔ اب جو گناہ چاہو کروالو۔ عربی زبان کا ایک شعر ہے ،

#### الشر يبدأه في الأصل أصغره

لیحنی بڑی بُرائی کی ابتداء بیشہ چھوٹی بُرائی ہے ہوتی ہے۔ اور ذرا می چنگاری ہے آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اس لئے بھی کس گناہ کو چھوٹا سمجھ کر افتتیار مت کرد کہ چلو یہ چھوٹا ساگناہ ہے، کرلو۔ اس لئے کہ یہ تو شیطان کا دانہ ہے، بو اس نے تم کو اپنے جال میں بھاننے کے لئے اور اپنا کنٹرول تمہارے اوپر حاصل کرنے کے لئے اور تہمارے ول سے اللہ تعالیٰ کا خوف اور آخرت کی فکر منانے کے لئے ڈال ریا ہے۔ اس لئے گناہ چھوٹا ہو یا بوا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے چھوڑ رو۔

# ير گناه صغيره ہے يا كبيره ہے؟

حضرت تحكيم الأمت مولانا اشرف على صاحب تعانوى قدس الله مره فرمات بين ك لوك بهت اشتيال سے يوچيت جيل ك ظال كناه صغيره ب ياكبره ب؟ اور يوچين كامتعديه وتاب كه أكر مغيروب توكرليل محد اور اكر كيروب تواس ك كرنے ميں تموزا در اور خوف محسوس ہوكك حضرت فرمليا كرتے تھے كه صغيره اور كيره كنابول كى مثل الى ب يي ايك چنكارى اور ايك بذا الكاره - بمى آب في کسی کو دیکھا کہ ایک چھوٹی ہے چنگاری کو صندوق میں رکھ لے، اور یہ سویے کہ بیہ تو ایک چھوٹی می چنگاری ہے، کوئی متھند انسان ایبا نہیں کرے گا، کوئلہ صندوق یں رکھنے کے بعد وہ آگ بن جائے گی اور مندوق کے اندر جتنی چزیں ہول گی ان سب کو جا دے کی اور صندوق کو بھی جلادے گی۔ اور ہوسکانے کہ وہ پورے گھر کو جلا دے۔ یک حال کناہ کا ہے، کناہ چھوٹا ہو یا برا ہو، وہ آگ کی چنگاری ہے۔ اگر تم است افتیارے ایک مناه کردھے قو ہوسکا ہے کہ وہ ایک مناه تمباری بوری زندگی کی ہو ٹی فائسر کردے۔ اس لئے اس فکریں مت بڑو کہ چھوٹا ہے یا بڑا۔ بلکہ یہ دیکھو كم كناه ب يا نيس، به كام ناجائز ب يا نيس؟ الله تعالى في اس س منع فرمايا بيا نہیں؟ جب یہ معلوم ، وجائے کہ اللہ تعلیٰ نے اس سے مع فرمایا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دی کا احساس پیدا کرکے میہ سوچ کہ بیہ گٹاہ کرکے میں اللہ تعالیٰ کو كيامند دكهاؤل كا- بهرمال، اس آيت كامعداق بنخ كاطريقه يه ب كه جب بمي انسان کے ول میں گناہ کا واحمیہ بیدا ہو تو اس وقت اللہ تعالی کے سامنے موجود ہونے پازل میں دھیان کرے اور اس کے ذریعہ ممناہ کو چھوڑ دے۔

### گناہ کے تقاضے کے وقت یہ تصور کرلو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبد الحجی صاحب قدس اللہ مرہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان اگر اللہ تعلقی کا افسور کرنا چاہے تو بہا او قات اللہ تعلق کا دھیان اور تصور نہیں بنآ۔ اس لئے کہ اللہ تعالی کو مجمی دیکھا تو ہے نہیں، اور تصور اور دھیان کرنے میں دشواری کو انسان نے دیکھا ہو۔ اس لئے اللہ تعالی کا تصور اور دھیان کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ لیکن جب کناہ کا دامیہ پیدا ہو تو ایک چیز کا تصور اور دھیان کرایا کرو۔ اور وہ بید کہ میں جس گناہ کا دامیہ پیدا ہوتو ایک چیز کا تصور اور دھیان کرایا کرو۔ اور وہ بید کہ میں جس گناہ کے کرنے کا ارادہ کررہا ہوں، اگر اس گناہ کے ارتفاب کے وقت میرا باب جمعے دیکھے کہ ایس تو کیا اس

مثلاً نگاہ کو فلط جگہ پر ڈالنے کا دامیہ ول میں پیدا ہوا، اس وقت ذرا یہ سوچو کہ اگر اس دقت تمہارا شخ تمہیں دیکھ رہا ہو، یا تمہارا باپ تمہیں دیکھ رہا ہو۔ یا تمہاری اولار تمہیں دیکھ رہا ہو۔ یا تمہاری اولار تمہیں دیکھ رہی ہو۔ تو کیا اس وقت بھی آ تکھ فلط جگہ کی طرف اٹھاؤ گے؟ ظاہر کہ نہیں اٹھاؤ گے۔ اس لئے کہ یہ خوف ہے کہ اگر ان لوگوں میں سے کی نئے اس طالت میں دیکھ لیا تو یہ لوگ جھے بُرا سمجھیں گے۔ لہذا جب ان معمولی درج کی مخلوق کے سات شرمندہ ہونے کہ ڈر سے اپنے دائیے پر قابو پالیتے ہو اور درج کی مخلوق کے سات شرمندہ ہونے کہ ڈر سے اپنے دائیے پر قابو پالیتے ہو اور ہو کہ اللہ تعالی جو مالک الملک ہے اور ان سب کا خاتق اور مالک ہے، وہ جھے دیکھ رہا ہے۔ اس تصور سے انشاء اللہ تعالی دل میں ایک زکاوٹ بیدا ہوگ۔

### گناہوں کی لڈت عارضی ہے

جب انسان گناہ کا عادی ہوتا ہے تو اس کو شروع میں گناہ سے نیخے میں دقت اور

مشقت ہوتی ہے، اور گناہ سے بچنا آسان نہیں ہوتا، لیکن گناہ سے بچنے کاعلاج ہی بیہ کہ ذہردتی اپنے آپ کو اللہ کے لئے کہ ذہردتی اپنے آپ کو گناہ سے روکے۔ اور گناہ کی خواہش کو اللہ کے لئے کچلے کا تو اللہ تعالی اس کو اللہ کے لئے کچلے گا تو اللہ تعالی اس کو اللہ کے اٹر کناہوں کی لذت نیج ہے۔ ایمان کی ایس مواوت عطا فرما کیں گے کہ اس کے آگے گناہوں کی لذت نیج ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بیچنے کی طاوت عطا فرمائے۔ آھیں۔

حضرت تحکیم الأمت رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ گناہوں کی لذّت کی مثال الی ہے جیسے خارش زدہ کو خارش کرنے میں لذّت آتی ہے۔ اور کھجانے میں اس کو بہت مزہ آتا ہے۔ لیکن وہ لڈت صحت کی لڈت نہیں ہے۔ وہ بیاری کی لڈت ہے۔ اس لئے کہ زیادہ کھجانے کا متیجہ سے ہوگا کہ اس جگہ پر زخم ہوجائے گا۔ اور زخم کی اور جلن کی جو تکلیف ہوگ، اس کے آگے خارش کرنے کی لڈت کی کوئی حقیقت ، نیں ہے۔ لیکن اگر خارش کرنے سے زک گیا، اور یہ سوچاکہ خارش کرنے کے بعد زیادہ تکلیف ہوگ، اس لئے کھجانے کے بجائے اس پر مرجم لگاتا ہوں، اور خارش کی کڑوی دوا کھاتا ہوں، تو اس دوا کے کھانے میں تکلیف تو ہوگی، لیکن پالآخر اس خارش سے نجات ہوجائے گی۔ اور اس کے بعد صحت کی لذت حاصل ہوجائے گی۔ اور وہ صحت کی لڈت اس خارش کی لڈت سے ہزار درجہ بہتر ہوگی۔ بالکل ای طرح گناہ کی لذّت بالکل بے حقیقت ہے، اور دھوکہ والی لذّت ہے۔ اس لذّت کو الله کے لئے چھوڑو۔ اور اس کے بجائے تقویٰ کی لذّت حاصل کرو، پھرد کچھو کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے کہاں پہنچاتے ہیں۔ ارب یہ خواہشات نفسانی تو یدا ہی اس لئے ک منی ہی کہ ان کو کیلا جائے۔ اور اس کے ذریعہ اللہ تعالی کی رضا حاصل کی جائے۔ الله تعالى الى رحمت ، اور اين ففل و كرم ، يد حقيقت جارب ولول من جاكزس فرمائه آمين

# جوانی میں خوف اور برمھایے میں امید

بہرطال، ایک مؤمن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ جمل شانہ سے خوف ہی رکھے اور ماتھ ساتھ اللہ تعلق سے امید ہی رکھے۔ لیکن بزرگوں نے فربایا کہ جوانی کے دور میں باتھ ساتھ اللہ بو تو زیادہ بہتر ہے، کیو نکہ جوانی کے دور میں جب آدی کے ہاتھ پاؤں اچھی طرح چل رہے ہوں، قوئی مضبوط ہوں، اور آدی ہر قتم کے کام کر سکتا ہو تو اس دفت گناہوں کے دائے ہی دل میں بہت پیدا ہوئے ہی اور گناہوں کے کرکات بھی بہت ہوتے ہیں اور گناہوں کا نقاضہ ہی ذیادہ ہوتا ہے، اس ذمانے میں اس کے دل میں اللہ کے فوف کا غلب ہوتا زیادہ فائدہ مند ہے تاکہ دہ خوف انسان کو گناہ سے باز رکھے۔ البت جب آدی ہو ڑھا ہوجائے اور آخری عمر میں پہنچ جائے تو اس وقت اللہ تبارک و تعلق کی رحمت کی امید اس پر غالب ہونی چاہئے تاکہ دہ باوی کا شکار نہ ہو۔

# دنيا كانظام خوف يرقائم ب

آج كل لوگ يه بحصة بيس كه يه خوف خدا كوئى حاصل كرنے كى چيز نهيں، چنانچه بعض لوگ كېت بيس كه الله ميان قو امارے بيس، ان سے كيما خوف اور كيما در؟ وه تو امارے پيدا كرنے والے بيس اور قرآن كريم بيس بار بار قربا رہ جيس كه وه خفود رحيم بيس قو بيران سے دُر اور خوف كيما؟ ظاہر ہے كه جب يه سوج ہوگ تو پير خوف فدا كو حاصل كرنے كى ضرورت كا احساس كيے ہوگا؟ اى كا نتيجہ ہے كہ آجكل لوگ فغلت بيس كنابول كے اندر منهمك ہوكر زندگي گزار رہے ہيں۔ ياد ركھے! يه خوف الى چيز ہے كہ اگر يه نہ ہو تو وہ بيل سكا۔ اگر طالب علم كو احتجان بيس فيل مونے كا انديش اور خوف نه ہو تو وہ بيمى محت نهيس طالب علم كو احتجان بيس فيل مونے كا انديش اور خوف نه ہو تو وہ بيمى محت نهيس كارے اگر كي كاروبار نهيں چيل سكا۔ اگر كيل كاروبار نهيں چيل سكا۔ اگر كي كار بار اس كو پڑھوا رہا ہے۔ اگر كى

تخص کو ملازمت سے بر خواست کردئے جانے کا خوف نہ ہو تو وہ شخص اپنے قرائض انہم نہیں دے کا بلکہ خال بیٹے کر وقت ضائع کرے گا اور کام کرنے کی معیبت اور تکلیف نہیں اٹھاستہ کا۔ اگر بیٹے کو باپ کا خوف نہ ہو، ماتحت کو افسر کا خوف نہ ہو، عام آدی کو قانون کا خوف نہ ہو تو اس کا نتیجہ لا قانونیت، انار کی اور فوضویت ہوگا جس میں کسی بھی انسان کا حق محفوظ نہیں رہ سکے گا آج آپ بیہ جو برامنی اور بے چنی کا طوفان دکھ رہ ہیں کہ نہ کسی کی جان محفوظ ہے اور نہ کسی کا مال محفوظ ہے، نہ کسی کی آبرو محفوظ ہے، داکے پڑ رہے ہیں، چوریال ہورہی ہیں، اور آج انسان کم ہو اور چھر سے بھی نیادہ بے حقیقت ہوگیا ہے، اس کی وجہ بیہ ہے کہ ایک تو نوف خدا وار نہ کسی اور جے کہ ایک تو نوف خدا وارن سے خل گاؤں دو دو بھے خرج خرج کرد اور قانون سے خط جاؤ، ای کا بیہ نتیجہ ہے میں فروخت ہورہا ہے، بس بھیے خرج کرد اور قانون سے خط جاؤ، ای کا بیہ نتیجہ ہے

### تحريك آزادي

جب بر صغیر میں اگریز کی حکومت تھی، اس وقت مسلمانوں اور بندؤں نے ال کر انگریزوں کے خلاف تخریک چلائی ہوئی تھی، انگریزوں کے خلاف مظاہرے اور حزالیں ہو رہی تھی، انگریزوں کے خلاف مظاہرے اور حزالیں ہو رہی تھی، و بکد مسلمان اور بندو دونوں اس تحریک میں شال تیجے اس لئے بعض او قات مسلمانوں سے ہندؤں کے کام کرائے جاتے تھے اور بعض معاملات میں اسلام اور حدو مت کا اخراز ختم ہوتا جارہا تھا، مثلاً جب جلوس نکالتے تو مسلمان ہمی اسلام اور حدو مت کا اخراز تحریک ہوتا جارہا تھا، مثلاً جب جلوس نکالتے تو مسلمان ہمی ایٹ مائے پر قشقہ لگائے اور ان کے مندروں میں جاکر ان کی رسموں میں شریک ہوجاتے، اس فتم کے مشرات اس تحریک میں ہورہ سے، اور تحریک چلانے کا جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پیند نہیں تھا، اس لئے حکیم طریقہ اختیار کیا تھا وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پیند نہیں تھا، اس لئے حکیم اللہ تعریک عن شائل ہونا والوں اور اپنے ملے والوں اور اپنے میں شائل ہونا

ملک ہیں ہے۔

# لال ٹونی کاخوف

ایک مرتبہ اس تحریک کے قائدین وفد بناکر معترت تعانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت ش آئے اور عرض کیا کہ حضرت! اگر آپ اس تحریک میں شامل ہوجائیں تو انگریز کو بہت جلد بہال سے بھایا جاسکا ہے، آپ جو نکہ اس تحریک سے الگ ہی اس لئے انگریزوں کی حکومت بلق ہے، لہذا آب جارے ساتھ اس تحریک میں شامل موجا کیں۔ جواب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ نے جو طریقہ القيار كيا ب مجمع تواس طريق ب الفاق نبي، اس لئ مي اس مي كي شال اور آب مجھے یہ تائے کہ آپ کی ماول سے یہ ترک چلا رہے ہیں، مظاہرے کررے ہیں، بڑتالیں کررے ہیں، جلے جلوس نکال رہے ہیں، اس سے اب تك آب فى كيا فائده ماصل كيا؟ اس وقد يس سى ايك صاحب في كماك حفرت! اب تك آزادي تو حاصل نهيل مولى، لكن ايك بهت بردا فائده حاصل موكيا ب، وہ فائدہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے دلوں سے الل ٹولی کا خوف نکال دیا ہے۔ اس زمانے میں بولیس کی اال ٹولی ہوا کرتی تھی اس لئے "الل ٹولی" بول کر بولیس مراد ہوتی تھی۔ اب کس آدی کے ول میں بولیس کا خوف نیس رہا۔ ورن پہلے یہ حال تھا کہ اگر پولیس آجاتی تھی تو سارا محلّہ تحرّا جاتا تھا، اب ہم نے مظاہرے کرکے اور حرالی کرکے اس الل اولی کا خوف ولول سے نکال دیا۔ یہ بہت بدی کامیالی ہمیں ماصل ہوگئی ہے۔ اور رفت رفتہ جب ہم آگے برمیں کے تو اگریز ہے بھی نجلت مل جائے گی۔

اس وقت حضرت تفافوی رحمة الله عليه في بدى حكيمانه بات ارشاد فرمائي فرمايا كه آپ في لوگوں ك ولوں سے لال لولي كاخوف فكال ديا ہے، آپ في بوا خراب كام كيا، اس لئے كه لال لولي كاخوف ولوں سے فكال دينے كے متى سے يس كه اب چوروں اور ڈاکوؤں کے مزے آگئ ، اب چور چوری کرے گا اور اس کو لال ٹوئی کا خوف نہیں ہوگا ، ڈاک ڈاک ڈاک گا اور اس کو لال ٹوئی کا خوف نہیں ہوگا ، کم اذک آپ لال ٹوئی کا خوف ان کے دلوں میں داخل آپ لال ٹوئی کا خوف ان کے دلوں میں داخل کردیتے تو بے شک بڑی کا موف ولوں کردیتے تو بے شک بڑی کامیائی کی بات تھی، لیکن آپ نے لال ٹوئی کا خوف تو دلوں سے نکال دیا اور دو سرا خوف واطل نہیں کیا تو اب اس کا متیجہ سے ہوگا کہ معاشرے میں بدامنی اور بے چینی پیدا ہوگی اور لوگوں کے جان و مال، عزت اور آبرو خطرے میں بدامنی اور بے چینی پیدا ہوگی اور لوگوں کے جان و مال، عزت اور آبرو خطرے میں بڑجائیں گے۔ قبذا آپ نے سے کوئی اچھا کام نہیں کیا، اس کام پر میں آپ کی میں بڑجائیں کر میں آپ کی

### خوف دلوں سے نکل گیا

یہ وہ بات ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھ سال پہلے فرائی تھی۔
لیکن آج اس بات کا کھی آئھوں مشاہرہ کر لیجئے کہ آج وہ خوف جب دل سے نکل گیا
تو اب بدائنی اور بے چینی کا ایک طوفان معاشرے پر مثلہ ہے۔ ورنہ اُس زمانے کا
یہ حال تھا کہ اگر مجمی کی بہتی میں کی ایک آدمی کا بھی گل ہوجاتا تو پورا ملک بل
جاتا تھا کہ یہ گل کیے ہوا؟ اور اس کی شخیق و تعییش شروع ہوجاتی تھی۔ آج
انسان کی جان تکھی اور چھرے زیادہ بے حقیقت ہوگئ ہے، اس لئے کہ خوف دل
ے نکل گیا۔

### خوف فداييدا كري

بہرصل، یہ خوف ایک چز ہے کہ اس پر سارے عالم کا نظام قائم ہے۔ اگر یہ خوف ند ہو تو بدائن، ب جینی اور لا قانونیت کا دور دورہ ہوجائے۔ اس لئے قرآن کرم میں باربار فرطیا: انتقوا الله التقوا الله تقوی اسلام میں باربار فرطیا: انتقوا الله التقوا الله محصیتوں سے پچا۔ جس طرح دنیا کا نظام معنی یہ بیس کہ اللہ کے خوف سے اس کی مصیتوں سے پچا۔ جس طرح دنیا کا نظام

خوف کے بغیر نہیں چل سکنا، ای طرح دین کا مدار بھی اللہ کے خوف پر ہے۔ خدا نہ کرے اگر بیہ خوف ول ہے۔ خدا نہ کرے اگر بیہ خوف دل ہے مث جانے یا اس میں کی آجائے تو چر گناہوں کا دور دورہ ہوجائے، جیسا کہ آج من آ کھوں ہے دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کریم میں کہیں جنت کا ذکر ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت کا ذکر ہے تاکہ ہر مسلمان ان باتوں کو یار بار سوسے اور ان کا دھیان کرے اور ان کے ذریعہ اینے دل میں خدا کا خوف بیدا کرے۔

### تنهائي ميں الله كاخوف

پولیس کا خوف، قانون کا خوف یا سزاکا خوف یا جیل کا خوف ایس چیز ہے جو صرف دو سرول کے سامنے جر آگر کے سے باذر کھ علق ہے، لیکن جب فدا کا خوف دل میں اثر جاتا ہے تو چر جنگل کی تنہائی میں بھی اور رات کی تاریکی میں بھی وہ خوف انسان کو گناہ سے روک دیتا ہے جبکہ کوئی اور دیکھنے والا بھی موجود نہیں ہے۔ فرض کینے کہ رات کی اندھیری ہے اور جنگل کی تنہائی ہے اور کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہے، اس وقت اگر کوئی مؤمن گناہ سے فی رہا ہے تو اللہ کے خوف کے علاوہ کوئی چیز بیس ہے جو اس کو گناہ سے روک رہی ہے، اللہ کا خوف اس کو گناہ سے باذر رکھے ہیں ہوئے ہے۔

### روزه کی حالت میں خوف خدا

اس خوف خدا کا تجربہ کرکے دیکھ لیس کہ اس دور میں بھی آدمی کتنائی فاس اور فاجر اور کا کتنائی فاس اور فاجر اور کنائی فاس اور فاجر اور کماہ گل ہو کی ہوئی ہے، نبان باہر کو آرتی ہے، کمرہ بند ہے اور کمرہ میں اکیلا ہے، کوئی دو مراشخص باس موجود نہیں اور کمرہ میں فرج موجود ہے۔ فرج میں شھنڈا پائی رکھا ہوا ہے، اس وقت اس انسان کا نفس میہ نقاضہ کررہا ہے کہ اس شدید بیاس

کے عالم میں ٹھنڈ اپانی پی اوں، لیکن کیا آج کے اس گئے گررے دور میں بھی کوئی مسلمان ایسا ہے جو اس وقت فرج میں ہے پانی نکال کر گلاس میں ڈال کر پی لے؟ وہ ہرگز پانی نہیں ہے گا، حالا کا آگر دہ پانی پی لے تو کسی بھی انسان کو کانوں کان خبرنہ ہوگی اور کوئی اس کو لعنت طامت بھی نہیں کرے گا اور دنیا والوں کے سامنے وہ روزہ دار بی رہے گا۔ اور شام کو باہر نکل کر لوگوں کے ساتھ افطاری کھالے تو کسی شخص کو بھی ہے نہیں ہے گا۔ اس نے روزہ تو ڑ دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پانی نہیں ہے گا۔

اب بتائے اوہ کون می چزہے جو اس کو بند کرے میں پائی پنے ہے روک رہی ہا اللہ کے خوف کے علاوہ اور کوئی چز نہیں جو اس کو روک رہی ہے۔ چو نکہ 
میں روزہ رکھنے کی عادت پڑ گئی ہے اس لئے اس عادت کے نتیج میں وہ خوف 
کارآمہ موگیا۔

# هرموقع پریه خوف پیدا کری<u>ں</u>

اب شریعت کا مطالب یہ ہے کہ جس طرح روزہ کی حالت میں بند کرے میں اللہ کا خوف تہیں بانی کی ہے ہے کہ جس طرح روزہ کی حالت میں بند کرے میں اللہ کا خوف تہیں بانی چنے ہے روک رہا تھا، بالکل ای طرح اگر نگاہ کا شدید نقاضہ ہورہا ہے، تو جس کو روک لو۔ ای طرح نیبت کرنے یا جھوٹ ہو گئے کا شدید نقاضہ ہورہا ہے، تو جس طرح روزے کی حالت میں اللہ کے خوف ہے بانی چنے ہے رک گئے تھے، ای طرح بہاں بھی نیبت اور جھوٹ ہے رک جاؤ۔ یہ ہے اللہ کا خوف، یہ جب ولوں میں بہدا ہوجاتا ہے تو بھر انسان کی بھی حالت میں اللہ کی عرضی کے خلاف کام نہیں کرتا۔ یہ خوف خدا شریعت میں مطلوب ہے۔

### جتت كس كے لئے ہے؟

قرآن كريم من الله تعالى فرمايا:

﴿وَامَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَّهُ وَبَهِي النَّفْسُ عَنَّ الْهُولِيُ ﴾ الهوليُ(قان)لجنَّة هيالماولي()

کیا بھیب الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے پروردگار کے سامنے الموال کے واردگار کے سامنے الموال کہ واردگار کے سامنے کھڑا ہوں گا تو کس مند سے اپنے پروردگار کے سامنے جاؤں گا۔ اور یہ خوف انٹا شدید پیدا ہوا کہ اس خوف کے بیتی میں اس نے اپنے نئس کو ناجائز خواہشات پر عمل کرمے سے روک لیا تو ایس انسان کا فیمائڈ جنت تیار کی گئی ہے۔

### بنت كاردگردمشقت

### عبادت سے استغفار کرنا

پرجب اس خوف میں ترقی ہوتی ہے تو پحربیہ خوف صرف اس بات کا نہیں ہوتا کہ ہم ہے گاہ نہ ہوتا کہ ہم ہو گاہ نہ ہم ہے گاہ نہ ہوجائ بلکہ پھر اس بات کا بھی خوف پیدا ہوجاتا ہے کہ ہم جو عبادت کررہ جیں وہ اللہ بحل شانہ کے شایانِ شان ہے یا نہیں؟ وہ محبادت اللہ تعالی کے حضور پیش کرنے کے لائق ہے یا نہیں؟ گویا کہ وہ شخص اسے اعمال بھی کررہا ہے جو اللہ تعالی کی رضا والے اعمال ہیں، لیکن ڈر رہا ہے کہ کہیں یہ عمل اللہ تعالی کی بارگاہ کے شایانِ شان نہ ہو اور اس عمل بیں کوئی گتافی اور ہے ادبی نہ ہوگئ کی بارگاہ کے شایانِ شان نہ ہو اور اس عمل میں کوئی گتافی اور ہے ادبی نہ ہوگئ ورت اس اس نے بررگوں نے فرایا کہ ایک مؤمن کا کام یہ ہے کہ عمل کرتا رہے اور ڈرتا رہے، قرآن کریم نے فرایا: تشجاہ فی جنوبھم عن المصاجع فرتا رہے، قرآن کریم نے فرایا: تشجاہ فی جنوبھم عن المصاجع بیدعون رہھ جوف وطمعا ان کے پہلو رات کے وقت بستروں ہے الگ رہے ہیں۔ اور اللہ کے حضور کھڑے ہوکر عبادت کرتے رہے ہیں لیکن اس وقت رہے ہیں۔ اور اللہ کے حضور پیش کرنے کے اگن ہے بائیں؟

### نیک بندوں کاحال

ایک دوسری جگہ پر نیک بندول کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی فرماتے ہیں:
کانوا قبلیالا میں اللیل ما یہ جعون - وبالاسحادھم یست ففرون ◊
لینی اللہ کے نیک بنرے رات کے وقت بہ کم سوتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے حضور
گرے ہوکر عبادت کرتے رہتے ہیں، تجعہ ادا کرتے ہیں، لیکن جب سحری کا وقت
آنا ہے تو اس وقت استغفار کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی
اللہ عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے یوچھاکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
و لم اسمری کے وقت استغفار کرنے کا تو موقع نہیں ہے، اس لئے کہ استغفار تو کی

گناہ کے بعد ہوتا ہے، یہ تو ساری رات اللہ تعالیٰ سکے حضور کوئے ہوکر عبادت کرتے رہے، کوئی گناہ کے بعد ہوتا ہے، یہ تو سام کے کرتے رہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا۔ جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ اپنی عبادت کرتے ہیں کہ جسی عبادت کرتی جائے تھی ولی عبادت ہم نہیں کرسکے، عبادت کا جسا حق اوا کرتا چاہئے تھا ویہا حق ہم سے اوا نہ ہوسکا ما عبد نباک حق عبادت کے۔ بہر صال اللہ کے ان نیک بھول کو صرف کناہ کا خوف نہیں ہوتا بلکہ عبادت کے فلط ہونے کا بھی خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ عبادت اللہ عبادت ایک جادت ہے۔

### الله كاخوف بفترر معرفت

خوف کے بارے میں اصول ہے ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالی کی جتنی معرفت زیادہ ہوگا، اور جتنا نادان ہوگا اتا ہی خوف زیادہ ہوگا، اور جتنا نادان ہوگا اتا ہی خوف کم ہوگا۔ دیکھتے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، جو ابھی نادان ہے، اس کے سامنے بادشاہ آجائے یا وزیر آجائے یا شیر آجائے تو اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ لیکن جو شخص بادشاہ کا مرتبہ جاتا ہے وہ بادشاہ کے پاس جاتے ہوئے تحراتا ہے اور کانچا ہے۔ معزات محلبہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ تعالی کی معرفت انہیاء علیم السلام کے بعد سب نیادہ تھی، اس کے آندر اللہ تعالی کا خوف بھی زیادہ تھا۔

### حضرت حنظله رضى الله عنه اورخوف

حفرت حفظ رضى الله تعالى عند ايك مرتبه پريشان اور دُرت بوك كان لخ الله عند ايك مرتبه بريشان اور دُرت بوك كان لخ الا حضور الدّس صلى الله عليه وسلم كى خدمت بي حاضر بوك اور عرض كياكه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! "نافق حنظلة" حفظ تو منافق بوكيا حضور الدّس صلى الله عليه وسلم نے لوچھاكه كيے منافق بوك؟ حضرت حفظ رضى الله عند نے عرض كياكه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجب بم آب كى مجلس ميں شيضة بیں اور جنت اور دو فرخ کا ذکر سنتے ہیں اور آخرت کا ذکر سنتے ہیں تو اس کے نتیج بیل اول بیل رفت اور گدا نہید ابو تاہے، اور ونیا سے اعراض پیدا ہوجاتا ہے اور آخرت کی فکر پیدا ہوجاتا ہے اور آخرت کی فکر پیدا ہوجاتا ہے اور آخرت کا روبار زندگی بیل گئے۔ جین جب ہم گھر جاتے ہیں، یوی بچل سے طبتے ہیں، کاروبار زندگی بیل گگ جاتے ہیں تو دل کی وہ کیفیت باتی تبیس ریخی، بلکہ ونیا کی محبت ہو جاتی ہے، یہ تو منافق ہونے کی علامت ہے۔ جواب بیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فریلا: یا حسط لما اسامة ساعة اساعة اساعة اساعة اساعة اساعة میں دفت دل میں رفت نیادہ ہوگئی اور کی بات ہوت کی بات ہے، کی وفت دل میں رفت نیادہ ہوگئی اور کی دفت کی بات کے بہاں اس پر مدار خمیل ہیں مار اعمال پر ہے دفت کی کہ اصل مدار اعمال پر ہے دفت کی کہ اصل مدار اعمال پر ہے دفت کی کہ اسل مدار اعمال پر ہے دفت کی کہ اسل مدار اعمال پر ہے دفت کی کہ اسل مدار اعمال پر ہے دفت کی کہ اسام کی کھی دفت کی ہوت کے خواف نہ ہو۔

### حضرت عمرفاروق رضى الله عنه اور خوف

حطرت فاروق اعظم رمنی الله عند اپنے کاٹوں سے حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کا یہ ارشاد من بچے کہ عصوفی المجسنة عربخت بیل جائیں گے۔ اور یہ واقعہ بھی من بچے کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے فرایا کہ جب بیل معرائ پر گیا اور وہاں بخت کی سیر کی قو بخت بیل بیل نے ایک بہت شاندار محل دیکھا، اور اس محل کے گنارسد ایک فاقون بیٹی وضو کررہی تعین بیل نے پوچاکہ یہ محل کی کا ہے؟ جمعے بتایا گیا کہ یہ عمر کا محل ہے، وہ محل افنا شاندار تھا کہ میراول چا کہ اندر جا کر اس محل کی دیکھا اور جا کہ اندر جا کہ اندر انسان ہو۔ اس کے بیل ایس محل کے اندر وافل نہیں ہوا اور واپس آگیا۔ جب انسان ہو۔ اس کے بیل ایس محل کے اندر وافل نہیں ہوا اور واپس آگیا۔ جب حضرت فاروقی یا حضل محل کا نشد علیہ وسلم آگیا ہے۔ جب حضرت فاروقی یا دیسول الله ملی الله علیہ وسلم آگیا ہیں آپ پر علیہ کے دیس محل کے اندر مائل الله علیہ وسلم آگیا ہیں آپ پر علیہ کے دیس کروں گا۔

دیکھنے احضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے اپنے گئے جنت کی بشارت من چک اور جنت میں اپنے کل کے بارے علی من چک اس کے باور و آپ کا یہ صلی اللہ علیہ و سلم کی وفات کے بعد آپ حضرت صدیف بن کمان رضی اللہ عنہ کی فدمت میں تشریف وفات کے بعد آپ حضرت صدیف بن کمان رضی اللہ عنہ کی فدمت میں تشریف لائے، جن کو حضور اقدی صلی اللہ علیہ و سلم نے منافقین کی فبرست بنادی تنی کہ اے حذیف! مدینے میں قلال فلال شخص منافق ہے۔ آپ ان سے پوچھ رہے میں کہ اے حذیف! مدینے میں قلال فلال شخص منافق ہے۔ آپ ان سے پوچھ رہے میں کہ اے حذیف! مدا کے لئے بھے یہ بتادو کہ کہیں اس فہرست میں میرا نام تو نہیں ہے؟۔ خیال یہ آرہا تھا کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ و سلم نے تو بخت کی بشارت و دے دی تھی، کین کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد کے اعمال کی وجہ سے ان بشارتوں پر پائی مجر بات کہ جاتا ہی اس کو خوف بھی زیادہ ہوتا ہے۔ بہرطال ، جس شخص کو بختی زیادہ معرفت ہوتی ہے اتبا ہی اس کو خوف بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ خوف جب تک ذیارہ میں کی نہ کی درجے میں حاصل نہ ہو، یاد رکھے! اس وقت تک تقویٰ حاصل نہیں ہو سکا۔

# خوف بداكرنے كاطريقه

اس خوف کو پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چو ہیں کھنٹوں میں سے کچھ وقت فجر کے بعد یادات کو سوتے وقت مقرر آگرہ، گجراس وقت اس بات کا فقور کرے کہ میں مردہا ہوں، بستر مرگ پر ایمنا ہوا ہوں، اعزہ اور اقرباء تبح بین، میری روح نگل ربی ہے، اس کے بعد بھے کفن پہنانے کے بعد دفن کیا جارہا ہے، پھر فرشتے سوال و جواب کے لئے آرہ بین، اللہ تعالیٰ کی یارگاہ میں چیش ہوں۔ ان سب باتوں کا دھیان کرکے سوچ، جب روزانہ انسان ہے سب باقیل سوچ گاتو انشاء اللہ دل سے دھیان کرکے سوچ، جب روزانہ انسان ہے سب باقیل گے۔ ہم پر ففلت کے بردے اٹھنا شروع ہوجائیں گے۔ ہم پر ففلت اس لئے چھائی رفتہ وقی ہے کہ ہم اور آپ موت سے قافل ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے بیاروں کو مٹی

دے کر آتے ہیں، اپ کاند عوں پر جنازہ افعاتے ہیں، اور اپنی آ تکھوں ہے دیکھتے ہیں کہ فلاں آدی بیٹے بیٹے دیا ہے رخصت ہوگیا، اور اپنی آ تکھوں ہے دیکھتے ہیں کہ فلاں آدی بیٹے بیٹے دیا ہے رخصت ہوگیا، اور اپنی آ تکھوں ہے دیکھتے ہیں کہ جمل منا کو جس منا کہ منا کہ اور اس کو حاصل کرنے کے لئے منج شام دو رُد حوب کررہا تھا، میکن جب دنیا ہے گیا تو ان کی طرف مند موڑ کر بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ سے موت کا داقعہ اس کے ساتھ بیش آیا ہے، اپنی طرف دھیان نہیں جاتا کہ مجھے بھی ایک دن اس طرح دنیا ہے رخصت ہونا ہے۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا:

#### ﴿اكثرواذكرهاذماللذات الموت﴾

اس بیخ کو کشت سے یاد کیا کروجو ان ساری لذتوں کو ختم کرنے والی ہے تعنی مهت- اس کو بھلاؤ نہیں، بلک اس کو کشت سے یاد کرو۔ بہرطال، روزانہ ضبح یا شام کے دقت ان چیزوں کا تھوڑا سا مراقبہ کرلے تو اس سے مطلوبہ خوف کا کچھ نہ کچھ حصہ ضور پیدا ہوجاتا ہے۔

### تقدير غالب آجاتي ہے

ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص جنت والوں کے عمل کرتا رہتا ہے بہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہائے کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اس وقت اس کے اوپر تکھی ہوئی تقدیم عالب آجواتی ہے اور وہ شخص چر جہنم والوں کے اعمال شروع کردیتا ہے حتیٰ کہ آخر کاروہ جہنم میں داخل ہوجاتا ہے۔ اس کے بر عکس ایک شخص ساری عمر جہنم والوں کے عمل کرتا رہتا ہے بہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ حاتا ہے، اس وقت اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ حاتا ہے، اس وقت اس کے اور کھی ہوئی تقدیم عالب آجاتی ہے اور اس کے بعد وہ جنت کے عمل شروع کرویتا ہے حتیٰ کہ آخر کاروہ جنت میں داخل ہوجاتا ہے۔

# اینے عمل پر نازنہ کریں

اس مدیث سے بہ سبق ملا کہ کوئی شخص اپنے عمل پر ناز ند کرے کہ میں قلاں عمل کررہا ہوں اور فلال عمل کررہا ہوں، اس لئے کہ ان اعمال کا کوئی اعتبار نہیں، اعتبار زندگی کے آخری اعمال کا ہے۔ جیسا کہ ایک مدیث میں فرمایا:

#### ﴿انماالعبرةبالخواتيم﴾

یعنی خاتمہ کا اعتبار ہے کہ خاتے کے وقت وہ کیے اٹلال کر رہا تھا، کہیں ایسانہ ہو کہ کمی عمل کی نحوست انسان کو جبتمیوں کے اعمال کی طرف لے جائے، اس لئے نیک عمل کرتے ہوئے بھی ڈرنا چاہئے۔

# بڑے عمل کی نحوست

لیکن ایک بات فوب سمجھ لینی چاہئے کہ اُس انسان سے جہٹمیوں والے اعمال جبری طور پر نہیں کرائے جائیں گے تاکہ اس کی وجہ سے وہ جہٹم جس چلا جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ بیہ سارے اعمال اپنے اختیار سے کر تا ہے، مجبور نہیں ہوتا۔ لیکن ان اعمال کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ وہ بچھلے سارے نیک اعمال کے اجر و ثواب کو خمی کر تے جا اور برے اعمال کی طرف انسان کو تحسیث کر لے جاتی ہے۔ بعض کناہوں کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ اس نحوست کی وجہ سے وہ پھر دو سرے گناہ کی محوست کی وجہ سے وہ پھر دو سرے گناہ جو جاتا ہے، اور وو سرے گناہ کی نحوست سے وہ تیسرے گناہ جس جسلا ہوجاتا ہے، اور وہ سرے گناہ کی نحوست سے وہ تیسرے گناہ میں جسلا ہوجاتا ہے، اور وہ سرے گناہ کی نحوست سے دہ تیسرے گناہ میں جسلا ہوجاتا ہے، اور آبستہ آبستہ وہ گناہوں کے اندر انتامنہمک ہوجاتا ہے کہ اس کے بحوجاتا ہے کہ اس کے تیس اس کی ساری پچھلی زندگی پر پانی پھر جاتا ہے۔ اس لئے بررگوں نے فرمایا کہ بحد بھی چھوٹے گناہ کو معمولی سمجھ کر مت کرو، اس لئے کہ کیا پت یہ بے جوٹا گناہ کم بھر بحر کی نئیوں کو ختم کردے۔ اور پھر کی گناہ کو چھوٹا شمجھ کر کرلینا ہی اس

کو کیرہ بنادیتا ہے، اور اس کا نقد وبال سے ہوتا ہے کہ وہ گناہ دو سرے گناہ کو تھنچتا ہے، رفتہ رفتہ چردہ گناہوں کے اندر جملا ہوتا چلاجاتا ہے۔

### صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی مثل

حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرملتے ہیں کہ چھوٹے گناہ کی مثال ایس ہے بھیے چھوٹی می چنگاری، اور بڑے گناہ کی مثال ایس ہے بھیے بڑی آگ اور بڑا انگارہ اب کوئی شخص میہ سون کر کہ یہ تو چھوٹی می چنگاری ہے اور بڑی آگ تو ہے نہیں، لاؤ میں اس کو اپنے صندوق میں رکھ لیتا ہوں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ چھوٹی می چنگاری سارے صندوق اور کیڑوں کو جلاکر راکھ کردے گی۔

# بزرگوں کی گستاخی کاوبال

ای طرح اللہ والوں کی بے حرصی کرنا، ان کی شان جی حمتانی کرنا یا ان کا دل دکھانا ہے ایکی چیز ہے کہ بعض اوقات اس کی وجہ ہے انسان کی مت التی ہوجاتی ہے، البغدا اگر کمی اللہ والے ہے حمیس اختلاف ہوگیا تو اس اختلاف کو اختلاف کی مد تک رکھو، لیکن اگر تم نے اس کی شان جی گستانی اور ہے اوبی شروع کردی تو اس کا وبال ہے ہو تا ہے کہ بعض اوقات انسان گناہوں جی پھنتا چلا جاتا ہے۔ میرے والد ماجد حضرت مفتی محر شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے، جس کا نام ہو درس مجبرت اس میں ایک بہت برے برگ کا مجبرت ناک واقعہ لکھا ہے، جو ماری عرب برگ کا مجبرت ناک واقعہ لکھا ہے، جو ماری عرب اور پر اور اللہ والے رہے، اور پھراچانک مت التی ہوئی، اور برے کاموں کے اند و جلا ہوگ و تو بعض اوقات سے چھوٹے ہے گناہ کا وبال ہوتا ہے۔ کاموں کے اند و جلا ہوگ کی بھی گناہ کو چھوٹا سجھ کر مت کرد، کہیں ایسانہ ہو کہ وہ گناہ سوء خاتمہ پر ختج ہوجائے۔ اس کے تمام بزرگ بھیشہ خاتمہ بالخیری وعائیس کراتے

# نیک عمل کی برکت

اس کے برنکس بعض او قات ایہا ہو تا ہے کہ ایک شخص کے اٹمال نراب ہیں، گناہوں کے اندر جاتا ہے، اجانک اللہ تعالی نے نیک اعمال کی تونیق دیدی، اور ب توفیق بھی کسی نیک عمل کے نتیج میں لمتی ہے، مثلاً پہلے کسی چھوٹے نیک عمل کی توقیق ہوگئی اور پھر اس کی بر کت ہے اللہ تعالیٰ نے مزید نیک اعمال کی توقیق عطا فرملای، اور اس کے نتیج میں اس کے لئے جنت کا دردازہ کھل کیا۔ ای وجہ ہے حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے قرالي: لا يحقون احد من المعروف شید تم میں سے کوئی بھی شفس کی بھی نیک کو حقیر مت سمجھ، کیا پہتد کہ وہی یکی تہماری زندگی کے اندر انقلاب پیدا کردے اور اس کی وجہ سے بیڑا یار ہوجائے۔ اور الله تعالى تمباري مغفرت فرماوے الله والوں كے ايے بے شار واقعات بي ك چھوٹی سی نکی کی اور اس کی بدوات اللہ تعالی نے زندگی میں انقلاب پیدا فرمادیا۔ اس کئے چھوٹی می نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ اور میں نے ایک رہالہ ا' آسان 'یکیال!' كے نام سے لكي ويا ہے۔ جس ميں ايسے چھوٹے چھوٹے اعمال لكھ ديتے ہيں جن كى امادیث میں بڑی نعیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ اگر انسان ان نیک کاموں کو کرنے تو اس کے نتیج میں اس کے نیک اعمال میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ ہر مسلمان کو یہ رسالہ ضرور پڑھنا جاہئے اور ان نیکیوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرنی عاہے۔

# تقذبركي حقيقت

بعض اوگ اس صدیث کی بنیاد پر بیہ کہتے ہیں کہ جب تقدیم میں لکھ دیا گیا ہے کہ کون شخص جنتی ہے اور کون سا شخص جبتی ہے تو اب عمل کرنے سے کیا فائدہ۔ پوگا تو وی جو تقدیم میں لکھا ہے۔ خوب سمجھ لیجئے کہ اس حدیث کا بیر مطلب نہیں ہے کہ تم وہی عمل کروگے جو تقدیم میں لکھا ہے۔ بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر میں وہی بات کھی ہے جو تم لوگ اپنے اختیار سے کرو گے۔ اس لئے کہ تقذیر تو علم الی کا نام ب اور الله تعالی کو پہلے ہے پید تھا کہ تم اینے افتایارے کیا م كرف والع مو البذاوه سب الله تعالى ف اوح محفوظ مين لكه ويا، ليكن تمبارا جنت میں جاتا یا جہنم میں جانا در حقیقت تمہارے افتیاری اعمال بی کی بنیاد مر ہوگا، یہ بات نہیں ہے کہ انسان عمل وہی کرے گاجو تقدیر میں لکھا ہے، بلکہ نقدیر میں وہی لکھ دیا گیا ہے جو انسان اپنے انھیار ہے عمل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انقبار دیا ہے اور اس افتیار کے مطابق انسان عمل کرتا رہتا ہے۔ اب یہ سوچنا کہ تقدیم میں تو سب لکھ دیا گیا ہے، ابندا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹے جاؤ، یہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ جب حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ حدیث بیان فرمائی تو محابہ کرام رضى الله تعالى عنهم ن يوجه لياكه ففيما العمل ينا دسول الله صلى الله عليه وسلم عبي فيمله موج كاكه فلال شخص جنتي اور فلال شخص جبتي، تو پمر عمل كرنے سے كيا فائدہ؟ سركار وو عالم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: اعتصلوا فكل ميسولما خلق له عمل كرتة ربو، اس لئ كه براثان كووي كام کرنا ہو گا جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا تھا۔ ٹبذا تم اپنے اختیار کو کام میں لاکر عمل -56,2-5

# بے فکرنہ ہوجائیں

اس مدیث کو بہال لانے کا مشاہ یہ ہے کہ آدی مید نہ موسی کہ میں بڑے بڑے و طائف اور اپنی طرف ہے پوری و طائف اور اپنی طرف ہے پوری مشریعت پر چل رہا ہوں اور اپنی طرف ہے پوری مشریعت پر چل رہا ہوں اس کئے اب میں مطمئن ہوجاؤں۔ ارے آخر وم تک انسان کو مطمئن نہیں ہونا چاہئے ، بلکہ یہ دھڑکا اور یہ خوف انسان کو لگا رہنا چاہئے کہ کہیں ایسان ہو کہ میری یہ حالت بدل جائے۔ مولانا روی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۔

الدریں راہ کی تراش و کی خراش تادم آخر دے فارغ مباش

اس رائے یں قو ہر دفت تراش خراش چلتی رہتی ہے، ہر دفت اپنے نفس کی محرانی کرنی پرتی ہے کہ کہیں یہ فلط رائے پر قو نہیں جارہا ہے۔ برے برے برك لوگ بے فكر ند ہونا به فكرى كى وجہ سے بسل گے، اس لئے آخر دم تك انسان كو بے فكر ند ہونا چاہئے۔

### جہنم کاسبے ملکاعذاب

ایک مدیث میں حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم نے فرایا: قیامت کے دن سب سے باکا عذاب جس شخص کو ہوگا، وہ باکا عذاب یہ ہوگا کہ اس کے پاؤں کے کوؤں کے کوؤں کے ینچے وو چنگاریاں رکھ دی جا تمن گی، گر ان کی شدت اتن زیادہ ہوگی کہ اس کی وجہ ہے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، اور وہ شخص یہ سمجھ رہا ہوگا کہ شاید سب نے زیادہ شخت عذاب بھی کو جو رہا ہے۔ طال نکہ اس کو سب سے بلکا عذاب ہورہا ہوگا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ عذاب حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم کے بہا ابو طالب کو ہوگا، کیونکہ انہوں نے حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم کی حد اور پھا ابو طالب کو ہوگا، کیونکہ انہوں نے حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم کی حد اور نفرت بہت کی تھی، لیکن آخر وقت تک ایمان نہیں لاتے۔ اس لئے ان کو یہ عذاب ہوگا۔ والله صب حانہ اعلیہ۔

بہرحال، اس حدیث سے بیہ بتانا مقصود ہے کہ جب سب سے بلکے عذاب کی وجہ سے بے حال ہوگا کہ اس چنگاری کے نتیجے میں اس شخص کا دماغ کھول رہا ہوگا تو جن کے لئے شدید عذاب کی وعید آئی ہے، ان کا کیا حال ہوگا؟ جہتم کے اس عذاب کا انسان بھی بھی تصور کرلیا کرے تو اس کے نتیج میں انسان کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے اور اس کے دل میں تقویٰ جاکزیں ہوتا ہے۔

# جہتمیوں کے درجات

ایک صدیث میں مختلف جہتمیوں کا حال بیان فرماتے ہوئ سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض جہتمی ایسے ہوں گر کہ جہتم کی آگ ان کے شخف علیہ پہنی ہوگ ۔ جس کے صرف گوؤں میں چنگاری رکھی جائے گی اس کا حال تو آپ نے اور کی صدیث میں من لیاد اگر وہ آک گخوں تک پہنچ جائے تو اس کا کیا حال ہوگا ۔ اور ایک حدیث جہتی ایسے ہون گر کر جہتم کی آگ ان کے گفتوں تک پہنچ ہوگی ہوگی ، دولی ہوگی ، دولی ہو گر ہوگی ، دولی ہوگی ، دولی ہوگی ۔ یہ جس سے ہوں نے لہ آگ ان کی کم تک پہنچی ہوئی ہوگی ۔ یہ جہتم ہوں نے کہ ان کی کم تک پہنچی ہوئی ہوگی ۔ یہ جہتم ہوں کے خانف و رجات ہیں۔ اند اخیال ایٹ انسان کی کم تک پہنچی ہوگی ۔ یہ جہتم ہوں کے خانف و رجات ہیں۔ اند اخیال ایٹ انسان کی کم تک پہنچی ہوگی۔ یہ جہتم ہوں کے خانف و رجات ہیں۔ اند اخیال ایٹ انسان کی مرات ہیں۔

### ميدان حشرمين انسانون كاحال

### جہنم کی وُسعت

ایک اور روایت میں حضرت ابو ہرہے وضی اللہ عنہ فرمائے ہیں کہ ایک مرحبہ ہم لوگ حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کی خذمت میں بیٹے ہوئے تھے کہ اتنے میں آپ نے کی چزے گرنے کی آوازئ، آپ صلی اللہ طبہ وسلم نے محابہ کرام رضی الله تعالی مخہم سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کس چنے کے کرنے کی آواز ہے۔ يم نے عرض كياك الله ورسوله اعلى الله اور اس ك رسول بى بهتر جائة ہں، پھر آپ نے ارشاد فرملا کہ آج ہے سر سال پہلے ایک پھر جہنم کے اندر پھینکا کیا تھا، آج وہ پھراس کی تہد میں بہنیا ہے، یہ اس پھرے کرنے کی آواز ہے۔ پہلے لوگ اس کو بہت مبلقہ مجھتے تھے کہ وہ پھر سر سال سفر کرنے کے بعد تبہ جس پہنیا، لیکن اب تو سائنس نے ترقی کرلی ہے، چنانچہ سائنس کا کہنا ہے کہ بہت ہے ستارے ایسے میں کہ جب ہے وہ بیدا ہوئے میں ان کی روشنی زمین کی طرف سفر کررہی ہے، کین آج تک وہ روشنی زمین تک نہیں پنجی۔ جب اللہ تعالی کی محکوقات اس قدر وسیع ہیں تو پھراس میں کیابعدے کہ ایک پھر جہٹم کے اندر سرّ سال سز کرنے کے بعد اس کی تہہ میں پہنچا ہو۔ بہرهال، اس مدیث کے ذریعہ جبتم کی وُسعت بتانا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جہتم ہے محفوظ رکھے۔ آمن۔

ان تمام احادیث کا حاصل ہیہ کہ انسان کبھی کبھی اپنی موت کا اور جنت اور جبت اور جبت اور جبت اور جبت اور جبت اور جبت کی ان باتوں کا تصور کیا کرے۔ اس سے رفتہ رفتہ داوں میں گداذ اور خوف پیدا اور خوف پیدا اور خوف پیدا کرنا آسان ہوجائے گا اور گمناہوں کو چمو ژنا جی آسان ہوجائے گا۔ القد تعلق ہم سب کے دلوں میں یہ خوف پیدا فرمادے۔ اور گاناہوں سے بیجنے کی ہمت اور توفیق عطافرائے۔ آجین۔

وآخردعواناان الحمدلله رب العالمين





موضوع خطاب رشة دارول عسائق الجيما سلوك كيجية

مقام خطاب جامع مجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وتت خطاب : بعد نماز ععر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر مشتم

صفحات : ۲۴

# لِسْمِ اللهِ الدَّطْنِ الدَّحْمِمُ

# رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک بیجئے

الحمدالله تحمده ونستعینه ونستغفره و تؤمن به و تتوکل علیه و تعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضله فلاهادی له ونشهدان لا اله الاالله وحده لا شریک که ونشهد ان سیدنا و سندنا و مولانا محمدًا عبده ورسوله صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک و سلم تسلیماً کثیراداما بعد:

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم-بسم الله الرحمن الرحيم فعن ابى هويرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى خلق الخلق، حتى اذا فرغ منه قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال: نعم اما ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك، قالت: بلى قال: بذلك لك ـ

تم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقراواان شتتم: فَهَلُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْ عَسَيْتُمْ إِنْ تُوَلِّيَّتُمُ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا ٱرْحَامَكُمُ ٥ أُولِئِكَ اللَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَآصَمَهُمْ وَآعُمَى اَبْصَارُهُمْ ﴿ اللَّمُ

كناب البروالعطة ، باب صلة الرحم)

### صله رحمی کی تأکید

حفرت ابو ہربرۃ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ و ملم نے ارشاد فرمایا: جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محلوق کو بیدا فرمایا۔ تو اس سے فراغت کے بعد قرابت داری اور رشتہ داری کھڑی ہوگئ۔ دو سری روایت میں آتا ب كد الله تعالى ك عرش كا يابيه كر كر كمرى موكى- اب سوال بيب كد قرابت داری اور رشته داری کس طرح کھڑی ہوگئی؟ یہ وہ بات ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول الله صلى عليه وسلم ہي جان سكتے ہیں۔ ہم اس كى كيفيت نہيں بتلا سكتے اس لئے کہ قرابت داری کوئی ایس چیز نہیں ہے جس کا جسم ہو۔ لیکن بعض او قات اللہ تعالیٰ الي چيزول كو جو جمم نيس ركهتي بين- آخرت اور ملنا اعلى مين جم عطا فرما وية ہیں۔ بہر حال۔ وہ رشتہ داری کھڑی ہوگئی۔ اور عرض کیا کہ یا الله ا بدایس جگہ ہے جہاں یر میں اینے حق کے یامال ہونے کی بناہ مانگتی ہوں۔ یعنی دنیا میں لوگ میرے حتن کو پامال کریں گے۔ اس سے میں پناہ جاہتی ہوں کہ کوئی میرے حق کو پامال نہ كرے --- جواب بيس الله تعالى نے فرمايا: كياتم اس بات پر رامنى نہيں ہو كه بيس ب اعلان كروول كه جو تخص تمبارے حقوق كو ضائع كرے گا، تو ميں اس كو سزا دول گا، اور اس کے حقوق کو ادا نہیں کروں گا۔ جواب میں رشتہ واری نے کہا: یا للد! میں اس پر راضی ،وں۔ اللہ تعالی نے فرمایا: میں تمہیں بیہ مقام اور درجہ دیتا ہوں۔ اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو شخص رشتہ داری کے حقوق کا خیال رکھے گا اور رشتہ داروں کے مناتھ اجھاسلوک کے یا قویس بھی اس کے ساتھ اچھاسلوک کروں گا۔ اور جو شخص رشتہ و،روں کے حفوق کو پامال کرے گا تر میں بھی اس کے حقوق کا خيال تهين رڪيور عا-

یہ واقعہ اور حدیث بیان کرنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر چاہم تو قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ لو، جس بیں اللہ تعالی نے انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمُ إِنْ تَوَلَّيْتُمُ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ تُقَطِّمُوا اَرْحَامَكُمُ ۞ أُولِئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَاصَمْهُمْ وَأَعْمَى أَبْصًارُهُمْ ۞ (مورة مح ٢٣-٢٣)

کیا ایسا ہے کہ تم زمین کے اندر فساد مجاؤ، اور رشتہ داریوں کے حقوق کو ضائع کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر فساد مجاؤ کا اور ان کو بہرا اور اندھا بنادیا ہے۔ اور ان کو بہرا اور اندھا بنادیا ہے۔ قطع رحمی کرنے والے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت وعید ارشاد فرائی۔

### ایک اور آیت

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهُ الَّذِي تَسَاتَلُونَ بِهِ وَالْاَرْحَامَ ﴾

(التساء:۱)

یعنی اس اللہ ہے ڈرو جس کے نام کا واسطہ دے کر تم دو سروں اپ حقوق مائیتے ہو اور رشتہ داریوں کے حقوق پالل کرنے ہے ڈرو۔ چنانچہ جب کوئی شخص دو سرے ہے اپنا حق مائلگا ہے تو اللہ کا واسطہ دے کرمائلگا ہے کہ اللہ کے واسطے میرا یہ حق دیدو اور ۔۔۔ اس بات ہے ڈرد کہ کہیں ایبانہ ،وکہ تمہاری طرف ہے کی رشتہ دارکی حق تعلق ہوجائے۔ اور اس کے نتیج میں اللہ تعالی آ ترت میں تمہیں عذاب دے ۔۔ قرآن کرم اور حضور الدیں صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث رشتہ داریوں کے حقوق صبح طور پر اوا کرنے کے بیان سے اور اس کی تاکید ہے بھری دریوں۔۔

# "شربعت" حقوق کی ادائیگی کانام ہے

بات درامل یہ ہے کہ و شریعت "حقوق کی ادائیگی کا دو سرا نام ہے، شریعت فی ادائیگی کا دو سرا نام ہے، شریعت فی اللہ کا حق ادا کرنا ہے۔ پھر اللہ کہ بندوں فی جی مختلف حقوق ہیں۔ والد کے میں بھی مختلف اوگوں کے مختلف حقوق ہیں۔ والد کے حقوق ہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ ہم سندوں کے حقوق ہیں۔ اس طرح پوری شریعت حقوق ہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ ہم سندوں کے حقوق ہیں۔ اس طرح پوری شریعت حقوق ہے میارت ہے۔ ان حقوق ہیں ہے کی ایک کا بھی حق ادائیگی ہے دہ جائے قر شریعت پر عمل ہے۔ ان حقوق میں ہے کی ایک کا بھی حق ادائیگی ہے دہ جائے قر شریعت پر عمل اداموں اردیا۔ اور دین پر عمل اداموں اردیا۔ کیا۔ ان جی سے خاص طور پر اللہ تعالی نے رشتہ داروں کے حقوق بھی دیکھ ہیں۔

# تمام انسان آپس میں رشتہ وار ہیں

یوں اگر دیکھا جائے تو سارے ابن آدم اور سارے انسان آپس میں رشتہ دار جی، جیسا کہ حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے جدے میں بھی اس کا ذکر فریایا ہے، کو تک تمام انسانوں کے باپ ایک جیں، جینی حضرت آدم علیہ السلام، جن سے بہ کو تک تمام انسانوں کے باپ ایک جیں، جینی حضرت آدم علیہ السلام، جن سے بہر ابور قبیلے تقیم ہوتے چلے گئے۔ کوئی کہیں جاکر آباد ہوا۔ اور کوئی کہیں۔ اور دورکی رشتہ داریاں ہوگئیں۔ جس کی دجہ سے آپس میں ایک دو سرے کو رشتہ دار جیس جھتے۔ داریاں ہوگئیں۔ جس کی دجہ سے آپس میں ایک دو سرے کو رشتہ دار جس سیال دو سرے کی رشتہ دار ور شد دار جس البت کی کی رشتہ داری دورکی ہے۔ لیکن رشتہ داری دورکی ہے۔ لیکن رشتہ داری دورکی ہے۔ لیکن رشتہ داری ضرور ہے۔

جو قریب ترین رشته دار موت میں۔ جن کو عرف عام میں رشتہ دار سمجھا جاتا ہے۔ جیسے بھائی، بمن، پیا، تایہ، بیوی، شوہر، طالم، مامول، باب اور مال -- ان رشتہ داروں کے کچھ خاص حقوق اللہ تعالی نے مقرر فرائے ہیں۔ اور ان حقوق کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ان رشتہ داردں کے حقوق صحیح طورادا کئے جائیں تو اس کے نتیج میں زندگی پر امن اور پر سکون جو باتی ہے۔ یہ لڑائی اور جنگڑے ہے نفرتیں اور عادتیں، یہ مقدمہ بازیاں، یہ سب ان حقوق کو یامال کرنے کا متیجہ ہوتی ہیں۔ اگر ہر تخص اینے اینے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے تو پھر مبھی کوئی جھڑا اور کوئی از ائی نہ ہو، مجمی مقدمہ بازی کی نوبت نہ آئے ۔۔ اس لئے اللہ تعالی نے خاص طور پر سے علم دیا کہ اگر تم ان حقوق کو ادا کرد کے تو تمہاری زندگی برسکون ہوگی — "خاندان" کسی بھی معاشرے کی نبیاد ہوتی ہے، اگر "خاندان" متحد نہیں ب اور خاندان والوں کے درمیان آئی میں محبتیں نہیں ہی۔ آئی کے تعلقات ورست نبین میں۔ تو یہ چیز بورے معاشرے کو خراب کرتی ہے۔ اور بورے معاشرے کے اندر اس کا فساد پھیلا ہے، اس کے نتیج میں بوری قوم خراب ہوتی ہے۔ اس وجہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے اور ان کے ساتھ اچھاسلوک کرنے کا خاص طور پر تھم دیا۔

### الله كے لئے اچھاسلوك كرو

ویے تو ہر غیب بی اور ہر افلاقی نظام میں رشتہ داروں کے حقوق کی رعایت کا سبق دیا گیا ہے، اور ہر غدیب والے یہ کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ انچھا سبق دیا گیا ہے، اور ہر غدیب والے یہ کہتے میں کہ سلم اللہ علیہ وسلم نے ان حقوق کے بارے سلوک کرو۔ لیکن حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقوق کے بارک ایک ایسا اصول بیان فرمایا ہے جو تمام دو سرے غدا بہ اور افلاقی نظاموں سے بالکل متاز اور الگ ہے۔ ا روہ اصول ہمارے دلوں میں جیٹہ جائے تو پھر کبھی بھی رشتہ

داروں کے حقوق کی ظاف ورزی نہ ہو، اور ان کے ماتھ بھی بھی برسلوکی نہ کریں ۔۔۔ وہ اصول یہ ہے کہ جب بھی ان کے ماتھ اچھا با کا کیا چھاسلوک کرو تو یہ کام ان کو فوش کرنے کے لئے کرو، لینی رشتہ داروں کے ماتھ اچھاسلوک کرتے وقت یہ نیت ہوئی چاہئے کہ یہ اللہ تعالی کا حکم براور اس عمل سے اللہ تعالی کو راضی کرنا مقصود ہے، اللہ تعالی کی خوشنودی کی فاطر اچھاسلوک فاطر یہ سلوک کردہا ہوں، جب انسان اللہ تعالی کی خوشنودی کی فاطر اچھاسلوک کریا تھی میں جب ہوگا کہ عمل تو اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لئے کرشتہ واروں سے کسی "برلے " کی توقع تین رکتے وارد کے کے گئے ان کے ماتھ اچھاسلوک کر دہا ہوں، عبرے اچھے سلوک کے نتیج عمل یہ رشتہ دار کر کے اور تی اور چرا شری ہو کہ بھی اور کوئی بدلہ دیں تو وہ ایک نمت ہے، کین آگر وہ وہ ایک نمت ہے، کین آگر وہ وہ ایک نمت ہے، کین آگر وہ خوش نہ ہوں، اور بدلہ نہ دیں تو وہ ایک نمت ہے، کین آگر وہ خوش نہ ہوں، اور بدلہ نہ دیں تو بھی جسے ان کے ماتھ اچھاسلوک کرنا ہے۔ جسے انہا وہ فریشہ انجام دیا ہے جہ عمرے پردکیا ہے۔

# شكريه اوربدلے كاانتظار مت كرو

رشت داروں کے حقوق اوا کرنے کے بارے میں ہر فضی بے کہتا ہے کہ بہ حقوق اوا کرنا اچھی بات ہے، یہ حقوق اوا کرنے چاہئیں۔ کین سارے جھڑے اور سارے فساد یہاں سے پیدا ہوتے ہیں کہ جب رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کر لیا تو اب آپ اس امید اور انتظار میں بیٹے ہیں کہ اس کی طرف سے شکریہ اوا کیا جائے گا۔ اس کی طرف سے شکریہ اوا کیا جائے گا۔ اس کی طرف سے اس خن سلوک کا بدلہ لیے گا، اور اس انتظار میں ہیں کہ وہ میرے حسن سلوک کے بارے میں خاندان والوں میں چ چاکرے گا، اور میرے گن میرے حسن سلوک کے بارے میں خاندان والوں میں چ چاکرے گا، اور میرے گن میرے حسن سلوک کے بارے میں خاندان والوں میں چ چاکرے گا، اور میرے گن باکہ والے تو اب آپ کے دل میں اس کی طرف سے برائی آگئی کہ ہم نے اس کے براہ ویا۔ تو اب آپ کے دل میں اس کی طرف سے برائی آگئی کہ ہم نے اس کے برائی آگئی کہ ہم نے اس کے ماتھ ایس اسلوک کیا۔ لیکن اس نے لیٹ کر بوچھا تک نہیں۔ اس کی ذبان پر بھی ماتھ ایس سلوک کیا۔ لیکن اس نے لیٹ کر بوچھا تک نہیں۔ اس کی ذبان پر بھی دیا۔ اس کی خواک کہ دشکریہ "کالفظ بی نہیں آیا۔ اس نے تو بھی بدلہ بی نہیں دیا۔ اس کا نتیجہ بید ہوا کہ و مشکریہ "کالفظ بی نہیں آیا۔ اس نے تو بھی بدلہ بی نہیں دیا۔ اس کا نتیجہ بید ہوا کہ

آپ نے اس کے ساتھ ہو حس سلوک کیا تھا اس کے قواب کو لمیا میٹ کردیا۔ آپ
اپنے دل جس اس کی طرف سے برائی لے کر جٹے گئے، اور آئدہ جب بھی حس سلوک کرنے کے باتھ حس سلوک سلوک کرنے کے باتھ حس سلوک کرنے سے کیا قائدہ اس کی ذبان پر قو بھی «طربہ» کا لفظ بھی نہیں آئا۔ بی اس کے ساتھ حس سلوک کا چوڑ دیا۔ اور اجلک ہو اس کے ساتھ حس سلوک کیا تھا۔ اس کا قواب بھی اکارت چوڑ دیا۔ اور اجلک بھی اس کے ساتھ حس سلوک کیا تھا۔ اس کا قواب بھی اکارت کیا تھا۔ اس کا قواب بھی اکارت کیا تھا۔ اس کے کہ ایک بھی اس کے ساتھ جو حسن سلوک کیا تھا۔ اس کے حضور نبی کیس کیا تھا۔ اس کے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وہ قو «شکربہ» اور جب کی کے ساتھ حس سلوک کرو قو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لئے کیا تھا۔ اس کے حضور نبی اللہ کو راضی کرنے کے لئے کرد، اس خیال سے مت کرو کہ یہ میرے ساتھ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لئے کرد، اس خیال سے مت کرو کہ یہ میرے ساتھ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لئے کو داخی کرد، اس خیال سے مت کرو کہ یہ میرے ساتھ بھی

# صله رحمي كرنے والاكون ہے؟

ایک صدیث جو بیشد یاد رکھنی چاہیئے۔ وہ بید کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرایا:

﴿ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئُ لَكِنَّ الْوَاصِلُ مَنَ إِذَا فُطِعَتُ رحمه وصلها ﴾

( عارى ، كماب الادب إب ليس الواصل والكاني )

یعنی وہ شخص صلہ رحی کرنے والا نہیں ہے جو اپنے کی رشتہ دار کی صلہ رحی کا بدلہ دے کہ دو سرا رشتہ دار میرے ساتھ جتنی صلہ رحی کرے گا میں بھی آئی ہی صلہ رحی کروں گا، اور اگر وہ سلا رحی کرے گا تو جس بھی کروں گا۔ اگر وہ نہیں کرے گاتو میں بھی نہیں کروں گا، ایبا شخص صلہ رحی کرنے والا نہیں ہے۔ اس کو صلہ رحی کا اجر دثواب نہیں کے گا۔ بلکہ صلہ رحی کرنے والا حقیقت میں وہ شخص ہے کہ دو سراتو اس کا حق ضائع کردہا ہے، اور اس کے ساتھ قطع تعلق کررہا ہے، لیکن سے شخص پھر بھی اللہ کی دضاجوئی کی خاطراس کے ساتھ اچھا معللہ کررہا ہے، یہ شخص حقیقت میں صلہ رقمی کرنے والا ہے اور صلہ رحمی کے اجر وثواب کا مستحق سب

### ہمیں رسموں نے جکر لیاہے

آج جب کسی شخص ہے یو چھا جائے کہ رشتہ داروں کا بھی کچھ حق ہے؟ ہرایک جم بے یک جواب دے کا کہ رشتہ داروں کے بہت حقوق ہیں۔ لیکن کون شخص ان حقوق کو کس درہے میں کس طرح ادا کررہا ہے؟ اگر اس کا جائزہ لے کر دیکھیں تو پیہ نظر آئے گا کہ جارے سارے معاشرے کو رسموں نے جکڑ لیا ہے، اور رشتہ وارول ے جو تعلق ب وہ صرف رسمول کی ادائیگی کی صد تک ہے اس سے آگے کوئی تعلق نہیں۔ مثلاً اگر کسی کے گھرشادی میاہ ہے تو اس موقع پر اس کو کوئی تحفہ دینے كودل نہيں جاه رہا ہے، يا دينے كى طاقت نہيں ہے تو اب يه سوچ رہے جي كد اگر تقریب میں خلل ہائے کے گئے تو برا معلوم ہوگا۔ چنانچہ اب بادل نا خواستہ اس خیال ے تحف ویا جارہا ہے کہ اگر نہ ویا تو ناک کٹ جائے گی۔ اور خاندان والے کیا کہیں ك اور جس كے يہاں شادى مو ربى ہے وہ يہ كہ كاكم مم ف تو اس كى شادى يس یہ تحفہ دیا تھا۔ اور اس نے ہمیں کچھ نہ دیا۔ چنانچہ یہ تحفہ دل کی محبت سے نہیں دیا جارہا ہے بلکہ رسم یوری کرنے کے لئے نام و نمود کے لئے دیا جارہا ہے" جس کا متیجہ یہ ہوا کہ اس تحفہ دینے کا تواب تو ملا نہیں، بلکہ بنام ونمود کی نبیت کی وجہ سے ألنا كتاه بموكما

### تقریبات میں"نیویہ" دیناحرام ہے

ا یک رسم جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، کسی علاقے میں کم اور کسی ملاقے میں زیادہ ب- وہ نے "نیوند" کی رسم۔ تقریبات میں لینے دینے کی رسم کو "نيوه" بها جاتا ہے، ہرايك كو يد ياد ہوتا ہے كہ فلان شخص نے دارى تقريب كر موقع پر كتنے ہيے ديے تھ، اور ش كتے وے رہا ہوں۔ بعض علاقوں ش قو تقريبات كے موقع پر باقاعدہ فہرست تيار كى جاتى ہے كہ فلال شخص نے استے ہيے ديے ، فلال شخص نے استے ہيے ديے ، فلال شخص نے استے ہي ديے ، فلال شخص نے استے ہي وسے ، فلال شخص نے استے ہي وسے ، بيرا اس فہرست كو محفوظ ركھا جاتا ہے، اور اب يرض شخص نے ہي وسے بيں۔ اس كے قدر جب كوئى شادى بياہ كى تقريب ہوكى تو اب يہ ضرورى ہے كہ جتنے ہي اس كى تقريب مي دينا لازم اور ضرورى ہے ۔ چاہ قرض لے كر دے، يا اپنا اور اب ، بجوں كا پيت كات كر دے، يا اپنا اور اب ، بجوں كا پيت كات كر معاشرے كا برترين مجرم كہلائے گا۔ اے "نيوه" كہا جاتا ہے۔ و كھے اس ش ہر ہي محاشرے كا برترين مجرم كہلائے گا۔ اے "نيوه" كہا جاتا ہے۔ و كھے اس ش ہر ہي محاشرے كا برترين مجرم كہلائے گا۔ اے "نيوه" كہا جاتا ہے۔ و كھے اس ش ہر ہي محرف اس كے دے جارہ ہيں كہ ميرے گر ميں جب تقريب كا موقع آئے گا تو اس كے دے " ديا ہ ديا ہے دے جارہ ہيں ہے حرام قطعی ہيں، ورف اس كے لئے " دربوا" كا لفظ استعمال فرايا ہے۔ چناني فرايا:

﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ وِبِوا لِيَرْ نُوَ فِي اَمْوَالِ التَّاسِ فَلاَ يَرْبُونُ وَعِنْدُاللَّهِ مِنْ وَكُوفَ تُويِدُونُ وَحَدَاللَّهِ يَرْبُونُ عِنْدُ اللّٰهِ وَمَا أَنْبَتُمْ مِنْ وَكُوفَ تُويِدُونُ وَحَدَاللَّهِ فَأُولُوكِكَ هُمُ المُعْمِعُونَ ﴾ (١٩٥: الروم: ٣٩)

تم لوگوں کو نیونہ کے طور پر کو جو کچھ ہدید یا تخفہ دیتے ہو (لیکن اس خیال سے دیا کہ وہ میری تقریب پر یا تو انتانلی دے گا، یا اس سے زیادہ دے گا) تاکہ اس سے مال کے اندر اضافہ ہو، تو یاد رکھو اللہ کے نزدیک اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور جو زکوۃ یا صدقہ تم اللہ کی رضا مندی کی نیت سے دیتے ہو تو اللہ تعالی ایسے لوگوں کے مال میں چد در چند اضافہ فراتے ہیں۔

### تحفه کس مقصد کے تحت دیا جائے؟

النا اگر كى شخص كے دل ميں خيال آيا كه ميرے ايك عزيز كے يہاں خوشى كا حوقع ہے۔ ميرا دل جاہتا ہے كه ميں اس كو كوئى جديہ چيش كروں۔ اور اس كى خوشى کے اندر یس بھی شریک ہو جاتوں اور مید دیتے ہے "بدلہ" اور نام نمودا اور دکھاوا بیش نظر نہیں ہے۔ بلکہ اپنی رشتہ داری کا حق ادا کرنا ہے اور اللہ کو رامنی کرنا ہے تو اس صورت یس تحذ دینا اور بیسہ دینا اجر و ثواب کا باعث ہوگال اور بیسہ تقفے اور پر تقفے اور پر تحف ہو سالہ دحی میں لکھے جائمیں مجمد بیشر طیکہ بدید دینے سے اللہ کو رامنی کرنا متعمد ہو۔

### مقصد جانحنے كا طريقه

اس کی پھیان کیا ہے کہ برید وسینے سے اللہ کو راضی کرنا مقمود ہے یا "برلہ" لینا مقصود ہے؟ اس كى بجيان يہ ہے كه اگر بديہ دينے كے بعد اس بات كا انظار لكا موا ب كه سائف والا شخص اس كا شكريه اواكرب، اوركم ازكم بليث كر امَّا توكيدب آپ کا بہت بہت شکرید۔ یا اس بلت کا انظار ہے کہ جب میرے کھر کوئی تقریب ہوگ تو یہ تقریب کے موقع کوئی جرب تخفہ چی کرے گا۔ یا اگر بالفرض تمہارے بال كوئى تقريب مو تووه كوئى مديد تحفد شد لائة تواس وقت تمارى ول ير كلى آجائ اور اس کی طرف ے تمبیل شکامت مو کہ ہم نے تو انا دیا تھا، اور اس نے تو یکی بھی نیں دیا۔ یا ہم نے زیادہ دیا تھا اور اس نے ہمیں کم دیا۔ یہ سب اس بات کی علامت بي كد اس دي من الله تعالى كى خوشنودى مقصود نبيس تقى - الدارا بعى، ادر اس کو ضائع بھی کردیا۔ لیکن اگر بوب دینے کے بعد ذہن کو فارغ کر دیا کہ جاہے یہ میرا شکریہ اوا کرے یا نہ کرے۔ میرے پیال تقریب کے موقع پر چاہے وے یا نہ دے، کیکن مجھے اللہ تعالی نے وینے کی توثیق دی تو میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لئے اپنے رشتہ داروں کی خوثی کے موقع پر اس کی خدمت میں بدید چیش کردیا۔ نہ تو مجے شکریہ کا انظار ہے، اور نہ بدلے کا انظار ہے، اگر میرے گریں تقریب کے موقع پر یہ کھے ند دے قو بھی میرے ول پر میل نیس آئے گا۔ میرے ول میں شکایت بدا نبین ہوگی تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ بدید اللہ کی رضامندی کی غاطر دیا گیا ہے، یہ بدیہ دینے والے **اور لینے** والے دونوں کے لئے مبارک ہے۔

### "مديه" حلال طيب مل ب

ميرب والدماجد حطرت مولانا مفتى محر شفيع صاحب رحمة الله عليه فرلما كرت تن كد كمى مسلمان كاوه بدبيه جو خوش دلى اور محبت سے ديا كيا مو- مام ونمود كے لئے ند ریا گیا ہو، وہ برب کا نکات میں سب سے زیادہ حلال اور طبیب مال ہے، اس کئے کہ جو بیر تم نے خود کملا ہے اس میں اس بات کا امکان ہے کہ کہیں اس مال کے کمانے م كرتم سے كوكى زيادتى موكى موسيا كوكى كو تايى موكى مور، جس كے نتيج ميں اس ك طال طيب وقي على روكى مو، لكن اكر ايك ملمان تهارك إلى اخلاص و محبت کے ساتھ اور محض اللہ کی فاطر کوئی بدیے کے آیا ہے۔ اس کے طال ہونے می کوئی شک نیم ہے۔ چانچہ حطرت والد صاحب رحمة اللہ عليہ بديد كى بهت قدر فرمایا كرتے تھے۔ اى وجد حطرت تعانوى وحمة الله عليه كے بال بديد دين ك اصول مقرر تھے۔ اور بدير كى آب بهت قدر فرمايا كرتے تھے، اور باقاعدہ اجتمام كر كے اس كوايے كى معرف ميں خرج كرنے كى كوشش كرتے تھے كہ نيد مسلمان كاطلل طبيب مل ب جواس في الله تعالى كى خاطرويا ب، اس لتے يه مل برى بركت والا ب - ببرحال، جو بديه الله ك لئة ويا جائد وه ديية وال ك لئة بھی مبارک، لینے والے کے لئے بھی مبارک، اور جس بریہ کامقصد حرص ہو اور نام و تمود مواس من ندوي والے كى لئے بركت اور ند لينے والے كے لئے بركت

### انتظار کے بعد ملنے والاہدیہ بابر کت نہیں

۔ حتیٰ کہ مدعث شریف میں یہ تک بیان فرایا گیا ہے کہ اگر آپ کا کی شخص کی طرف دبیان لگا ہوا ہے کہ فلال شخص میرے پاس طاقات کے لئے آئے گا جھے ہدیہ بیش کرے گا۔ اب آپ کو اس کے آئے کا اشتیاق اور انتظار ہو رہا ہے۔ تو اس مورت میں اس بدید کے اندر برکت نہیں ہوگا۔ اور جو بدید طلب کے بغیراور

انتظار نے بغیر اس طرح آب او ملات کہ است تعالی نے کی بندہ کے ول میں سے خیال الاک وہ تمبیں مربیہ بیش الرسال است وہ مدید لاکر بیش کردیا۔ وہ مدید بری برکت و والا ہے۔ کویا کہ اشتیاق اور انتظار ہے اس مدید کی برکت میں کی آجاتی ہے۔ اس لئے کہ مدید آنے ہے بہلے می اس میں اپنی نفسانی غرض بھی شامل ہوگئی۔ اس لئے اس میں اپنی نفسانی غرض بھی شامل ہوگئی۔ اس لئے اس میں اپنی نفسانی غرض بھی شامل ہوگئی۔ اس لئے اس میں اپنی نفسانی غرض بھی شامل ہوگئی۔

### ایک بزرگ کاواقعه

ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے جو بزے اللہ والے ورویش بزرگ تھے، اور اللہ والوں مر برے برے مشن طالت بیش آتے ہیں۔ ایک مرتب ان مر فاقوں کی نوبت آئی۔ کی ون سے فاقہ تن اور مریدین اور معقدین کی مجلس میں دعظ فرمارہ سے، آواز میں بہت کزوری منی۔ آبستہ اور بہت آواز سے بیان فرمارے تھے۔ مجلس میں ایک مرید نے . ب یہ حالت دیکھی تو سمجھ گئے کہ بھوک کی شدت کی وجہ ہے یہ کمزوری ہے۔ شاید ان فاقے گزر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ اس منیال ہے مجلس ہے اٹھ ارجے نے کہ میں نے کے لئے کھانے کا انظام کروں۔ تعوری وی کے بعد کھانا ك كر اور ايك تمال من لكاكر شيخ كي خدمت مين حاضر ہوئے كھانا ، كھ كه شيخ ن تھوڑی دیر تال کرنے فرمایا کہ نہیں۔ یہ کھانا لے جاؤ۔ میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ وہ مرید کھانا لے کر واپس چلے گئے ۔۔۔ آجکل کے مریدوں کی طرح کوئی ہوتا تو وہ اصرار کرنا کہ نہیں تی۔ آپ یہ کھانا ضرور کھائیں۔ گروہ مرید جانیا تھا کہ شخ كامل بن - اور ﷺ كامل كا تحم بي حول ويرا مانا جائية اور وه كھانے سے الكار تكلّفاً نہیں کررہے ہیں بلکہ کوئی وجہ ہی ہوگی جس کی وجہ سے کھانے سے انکار کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے وہ کھانا لے کر واپس چلا گیا۔۔۔ پھر پکھ وقت گزرنے کے بعد مرید دوبارہ کھانا لے کر آیا۔ اور ان کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ حفرت اب تبول فرما ليجئ - سي فرمايا كه بان! اب من قبول كرما مون- بعد میں مرید نے ہمایا کہ جب میں پہلی مرتبہ کھانا کے کر آیا، اور حقرت نے کھانے ہے انکار کردیا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ حفرت والا کھائے ہے جو انگار کررہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں کھانا لینے کے لئے مجلس ہے اٹھ کر کیا تو حضرت والا کے ول میں بیہ خیال آیا کہ شاید بیہ میری کمزوری دکھے کر سمجے گ اور شاید سے میرے کھانے کا بندویت کرنے گیا ہو، جس کی وج سے کھانے کا انتظار نگ "ر انڈا جب میں کھانا لے کری تو دانگھانا انتظار اور اشتراق کے مالم میں ۔ اور آیہ جدیث مباہنے تھی کہ ہو ہدیہ ا تظار اور اشتمانی کے عالم میں ہے اس ہدیہ میں برکت نہیں ہوتی، اس لئے انہوں نے وہ کھانا قبول کرنے ہے انکار کر دیا۔ چنانچہ وہ کھنا ہے کر میں واپس چلا گیا۔ تاکہ ان کا انتظار اور اشتیاق ختم ہو جائے، مچر تھو ڑی ور کے بعد میں وی کھانا لے کر دوبارہ حاضر ہوگیا تو اب بریہ قبول کرنے میں جو ر کلوث تھی۔ وہ ختم ہو گئ تھی۔ اس لئے شخ نے اس کو قبول فرمانیا ۔ ج صل ان ہر یہ میں انتظار لگ جان، یا اس کے دینے میں نام نمود اور شہت کی نیت کر لی جائے۔ یا س کے پہلے میں طمع اور ان نے بدا ہوجائے۔ تو یہ چیزیں مدیہ کی برکت ادر تور لوزاخي لروتي . ي.

### مدیده دو محبت بره هاؤ

سد بث شريف مين حضور اقدس صلى الله عليه وسلم ن ارتباد فرمايا:

ر الميان في حس

(المؤطاه في حسن الحق. بإب ماجاء في المهاجرة؛

ایکہ دو سرے کو ہدیے دیا کرو تو تمہارے در میان آپس میں محرت ہیں ، وں۔ بنن یہ محبت اس وقت پیدا ہوگی جب اللہ کو راضی کرنے کے لئے یہ بدید دیا جارہا ہو۔ قرابت داری کا حق ادا کرنے کے لئے اور اللہ کے ساخت سنوار نے کے لئے اور اللہ کے ساخت سرخ رو ہونے کے لئے وہ بدید دیا جارہا ہو۔ لیکن آج ہم لوگ ان مقاصد کی لئے بدید میانچہ شادیوں کے موقع پر ویکے لیس کہ کس نبت سے تخذ دیا

بررا ہے۔ صرف رسم بوری کرنے نے لئے تخف دیدیں گے۔ لیکن رسم کے علاوہ کمی کوئی تحف کی رشم ہوتی۔ چنانچہ بعض او قات مردول کے دل میں خال مجی آتا ہے کہ فلال عزیز کو فلال تحفد دیدیں آ۔ اکثر خواتین اپنے شوہر کو میہ کہہ کر روک دیتی ہیں کہ اس وقت تحفد دینے ہے کیا فائدہ؟ ان کے بان فلال تقریب ہونے والی ہے۔ اس موقع پر تحفہ چیش کریں گے تو ذرا نام بھی ہو جائے گا۔ اور اس وقت دینے کیا فائدہ — حالا فکہ جائے گا۔ اور اس وقت دینے کیا فائدہ — حالا فکہ اس وقت دینے کیا فائدہ کا ور تحف فوق کی اس کے کہ عمل وقت دینے کیا فائدہ اور اس وقت دینے کیا فائدہ سے اللہ کا کہ عمل کی مرزیا دوست کو خوش کرنے تکلف اور بناوٹ کے بخیر محض اللہ کی فاطرا ہے کی عزیزیا دوست کو خوش کرنے کی خور ہیں دی وقت دینے کا وہی تھی ہے۔ ای وقت تک کے فتح موقع ہے۔ ای وقت تک تحفد دینے کا وہی تھی موقع ہے۔ ای وقت تک تحفد دینے کا دار ہر میں دے دو۔

# نیکی کے نقاضے پر جلد عمل کراو

بزرگوں نے فرمایا کہ جب ول میں کی نیک کام کرنے کا شوق اور جذب پیدا ہوا
کہ طلال نیک کام کرلوں تو اس نیک کام کو جتنا جلد ہو سکے کر ڈالو۔ اس کام کو طلاؤ
نہیں، آئدہ کے لئے اس کو مؤخر اور ملتوی نہ کرو۔ اس لئے کہ نیک کام کرنے کا بیہ
شوق جس اظلامی اور جذبے کے ساتھ پیدا ہوا ہے، خدا جانے وہ شوق کل کو باتی
رہے یا نہ رہے، کل کو طالت سازگار رہیں یا نہ رہیں، کل کو موقع ملے یہ نہ لے،
اس لئے فوراً اس شوق پر عمل کر ہیں۔

# نیکی کانقاضہ اللہ کامہمان ہے

ا المارے حضرت مولانا مستح اللہ فان ساحب رحمة الله عليه فرايا كرتے سف كه ملائي كا واحيه" الله تعالى كا مهمان ب اور صوفياء كرام اس كو "وارد" كہتے ہيں۔ يد "دارد" الله تعالى كى طرف سے آنے والا مهمان كى عمان كى

عزت اور اکرام کیا تو یہ مہمان دوبارہ آئے گا۔ اور بار بار آئے گا، اور اگر تم نے اس مہمان کو دھنگار دیا ہو اس کا اکرام نے گا، حال اور بار بار آئے گا، اور اگر تم نے اس مہمان کو دھنگار دیا ہو اس کیا اگرام نے کیا، حمل چھو ڈو، بور میں دیکھا جائے گا۔ اور کی آئے ہو ڈو، بور میں دیکھا جائے گا۔ حمل میں نادا خس محمل کی ناقشر دی گا۔ اور آنا چھو ڈوے گا۔ اور اگر تم نے اس خیال پر عمل محمل نادا خس محمل کو تمہمارے پاس کرتے ہوئے وہ نیک کام کرلیا تو اللہ تعلق بحر دوبارہ اس محمل کو تمہمارے پاس محمل کے گا۔ اور دو داھے کی اور موقع پر کوئی اور نیک کام تم سے کرائے گا۔ اس کیا ہوا۔ کی دوت کی عزیز یا دوست کو تخذ اور بدیہ دینے کا دامیہ دل میں پیدا ہوا۔ لئے جس دوت اس داھے بر عمل کر ڈالو۔

# مديدكي جزمت ديكهو بلكه جذبه ديكهو

چر حضور الدس ملی الله علیه وسلم نے ایک تعلیم یه دی که به مت دیکھو که بدید اور تف کے طور پر کیا چے دی جاری ہے، بلکہ یه دیکھو کہ سم جذب کے ساتھ دہ تحف اور بدید دیا جارہا ہے، اگر چھوٹی می چیز بھی عجت ی چش کی جائے۔ یقیقا وہ اس بڑی چیز ہے جو صرف دکھلوے اور نام ونمود کے لئے دی جائے۔ اس لئے ایک حدے چی حضور الدی صلی الله علیہ وسلم نے فرایا کہ:

﴿لاتحقرنجارةلجارتهاولوفرسنشاة﴾

(عقاري كملب الادب، يلب لا تحقرن جارة لجار تما)

این اگر کوئی باوس کوئی ہدیہ بیجے تو اس کو بھی حقیر مت مجمو، جاہے وہ ہدیہ ایک بکری کا پایہ بی کیوں ند ہو۔ اس لئے کہ اس چز کو مت دیکھو جو چیش کی جاری ہے۔ بلکہ اس جذب کو دیکھو جس جذب کے ساتھ وہ چیش کی جاری ہے، اگر عجت کے جذب سے چیش کی گئے ہے، اس کی قدر کرو۔ وہ ہدیہ تمہارے لئے مبارک ہے۔ لیکن اگر بہت جیتی چڑ جہیں ہدیہ جس دی گئی۔ گرد کھاوے کے خاطردی گئی۔ تو اس

میں بر کت جہیں ہوگ۔ اس لئے اللہ کا کوئی بندہ حہیں کوئی چھوٹی می چز ہدے ش دے تو اس کو مبارک سجھ کر قبول کراو۔ دیکھا ہد گیا ہے کہ عمونا چھوٹی چز ہدیہ ش دیٹے میں دکھلوا نہیں ہو تا۔ اس لئے کہ وہ چڑ ہی معمولی می ہے، اس میں کیا دکھادا کریں۔ اور فیتی چڑ ہریہ میں دینے میں دکھلوا آجاتا ہے۔ اس لئے ہدیہ میں اگر کوئی شخص چھوٹی چڑ دے تو اس کی زیادہ قدر کرٹی چاہئے۔

### ایک بزرگ کی حلال آمدنی کی دعوت

میرے والد مامد حفزت مفتی محمد شغیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ سنایا کرتے تے کہ دیویٹر میں ایک بزرگ کھائس کاٹا کرتے تے۔ اور کھائس نے کر اینا گزارہ کرتے تھے، بومیہ ان کی آمدنی تیہ پیے ہوتی تھی، ان کی تقتیم اس طرح کر رکھی تھی كدوويمي تواية استعل بن لات، اوروويم صدقه خيرات كرت، اور دويم جو بيت، ان كو وار العلوم ويوبرك كريك برك اكابر اور علماء كى وعوت كے لئے جمع لرتے۔ جب کچھ ہیے جمع ہو جاتے تو علاء اور اکابر دیو برند کی دعوت کرتے۔ جن میں شيخ الهند حفزت مولانا محمود الحن صاحب رحمة الله عليه، حفزت مولانا رشيد احمد كنكوى رحمة الله عليه وفيره- به حفرات فرمات تم كه جميل سارے مبيخ ان بزرگ کی وعوت کا انظار رہتا ہے۔ جبکہ بزے برے دولت مند اور روساء بھی دعوت کرتے تھے، ان کا انظار نہیں رحتا تھا اس لئے یہ ایک اللہ کے بندے کی طلل طبیب کملکی ہے اور خالص محبت نی اللہ کی خاطریہ وعوت کی جاتی تھی۔ اور اس یں جو نورانیت محسوس ہوتی وہ کسی اور دعوت میں نہیں محسوس ہوتی تھی۔ فرماتے تھے جب اس اللہ کے نیک بٹرے کی دعوت کھالیتے ہیں تو کئی دن تک دل میں لور محسوس ہوتا ہے۔ اور عبادت کرنے اور ذکر واذکار میں مشغول رہنے کی خواہش رہتی ہے۔۔۔ بہر حال، چھوٹی اور معمولی چڑ بدریہ میں دینے میں اخلاص کی زیادہ تو تع ب بری چزکے مقالعے میں، اس لئے معمولی بدیے کی زیادہ قدر کرنی جائے۔

### مدبيه ميں رسمی چیز مت دو

چرہدید دینے میں اس بات کا خیال رصنا چاہئے کہ ہدید اور تخفہ کا مقصد راحت 

ہن چانا اور اس کو خوش کرنا ہے۔ البذا جو ہدید رسم پوری کرنے کے لئے دیا جاتا ہے،

اس میں راحت کا یا خوشی کا خیال نہیں رکھا جاتا، بلکہ اس میں رسم پوری کرنا مقصود

او تا ہے۔ اس لئے ایسے ہدید میں صرف دہ رسی چیز ہی دی جاتی ہے، مشلاً بیا تو مشمائی

کاڈبد دیدیا، یا کپڑے کا جو ژا دیدیا وغیرہ، اگر اس مخصوص چیز کے علاوہ کوئی دو سری چیز

لے جائیں گے تو یہ رسم کے خلاف ہوگئ، اور اس کو بطور ہدید دیتے ہوئی شرم آئے

کی کہ یہ بھی کوئی ہدید ہے۔ لیکن جو خونس اللہ کے لئے اظام کے ساتھ کوئی ہدید

دے گا وہ تو یہ دیکھے گا کہ اس شخص کی ضرورت کی چیز کیا ہے؟ میں وہ چیز اس کو ہدید
میں دوں، تاکہ اس کے ذراید اس کو فائدہ اور راحت پہنچے۔

### ایک بزرگ کے عجیب بدایا؟

ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ، یہ تبلینی ہماعت کے معروف حضرات میں سے تھے۔ حضرت والد صاحب قدس اللہ مرہ سے بڑی مجب نوری مجب اور بکشرت ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ ہمیں یاد ہے کہ جب یہ بزرگ حضرت والد صاحب سے ملنے کے لئے دار العلوم تشریف لاتے تو وہ ایسے بجیس و غریب چیزں ہدیہ میں لاتے کہ ہم نے ایسے ہدیے ہمیں اور نہیں دیکھیے، مثلاً بحی کافذ کا ایک دستہ لے آئے۔ اور حضرت والد صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب دیکھے کا کام ہو تا ہے۔ کا کام ہو تا ہے۔ یہ کافذ ان بندے جانے تھے کہ حضرت مفتی صاحب کا ہروقت کھیے کا کام ہو تا ہے۔ یہ کافذ ان بندے جانے تھے کہ حضرت مفتی صاحب کا ہروقت کھیے کا کام ہو تا ہے۔ یہ کافذ ان کی کام آئے گا۔ اور کھیے کاج نیک کام کریں گے۔ اس میں میرا بھی حصہ لگ جائے گا اور جھے بھی تواب بی جائے گا۔ اور کھیے کاج نیک کام کریں گے۔ اس میں میرا بھی حصہ لگ جائے گا ، اور جھے بھی تواب بی جائے گا۔ بھی روشائی کی دوات لاکر حضرت والد صاحب کی خدمت میں پیش کردیتے۔ اب بتاہے :و شخص دکھاوا کرے گا، وہ کھی روشائی کی

(19.)

دوات پیش کرے گا؟ لیکن جم شخص کے پیش نظر بدیہ کے ذریعہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور جم شخص کے پیش نظر سائے والے کو راحت اور آ رام پہنچانا ہے۔ ای شخص کے دل میں یہ خیال آسکتا ہے کہ ایسا بدیہ بھی چیش کیا جاسکتا ہے، اب اگر مضائل کا ڈب بدیہ میں چیش کر دیتے تو معرت والد صاحب مضائل تو کھاتے نہیں تھے۔ وہ دو مرول کے کھانے میں آتی۔

# مديددي ك لئ عقل جائ

بہر حال ہدیہ اور تخف دینے کے لئے بھی عمل چاہئے، اور یہ عمل بھی اللہ کی اللہ کی مقتل ہے اللہ کی رضا جوئی اور اظام سے لمتی ہے، لیمن جہاں ہدیہ دینے کا مقصد ریا اور ہام ونمود ہو۔ وہاں یہ عمل کام نہیں آئی۔ وہاں تو اٹسان رسموں کے چیجے پڑا رہتا ہے، وہ تو یہ سوسے گا اگر ش جہیہ ش دوشائی کی دوات لے کرجاؤں گا تو بری شرم معلوم ہوگی، اگر مشائی کا ڈب لے جاتا تو ذرا دیکھنے میں بھی اچھا لگا۔ آن ہمارے پورے معاشرے کو رسموں نے جکڑ لیا ہے۔ اور اس طرح جکڑ لیا ہے کہ عربی اور مشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحی کا جو معاظم کرتے ہیں۔ اس کو بھی ان رسموں نے جاہ کر ویکھنے ہیں۔ اس کو بھی ان ان رسموں نے جاہ کر دیا ہے۔ پانچہ ہدیہ اور حقید دینا بڑی اچھی چڑ ہے، اور حضور رسموں کی جگڑ ہے، اور حضور کا تو اس کی ایک جائز بھی میں اللہ علیہ وسلم کی تعلم ہے۔ لیکن ہم نے اس کو رسموں کی جگڑ بھی عارب لاکر اس کا تو اب غارت کیا، اور الخا ایے ذے گزا ہے لیا۔ خوب یاد رسمی کی توقع کے بغیر اگر دے گا تو کی، اور الخا ایے ذے گزا ہے لیا۔ خوب یاد رشکریے کی توقع کے بغیر اگر دے گا تو بھی اللہ اس بر اجر و چواب لے گا۔

ہر کام اللہ کے گئے کو

یہ تو بدید اور تھے کی بات تھی۔ اس کے علاوہ مجی عزیز و رشتہ وارول کے حقوق

یں، شاآکی کے دکہ دور میں شریک ہوگئے۔ کی کی ضرورت کے موقع پر اس کے کام آئے و فیرہ اس میں بھی حضور اقد س صلی الله علیہ و سلم نے ہمیں بیہ تعلیم دی کہ جب کی عزیز دشتہ دار کا کوئی کام کرد تو صرف اللہ کے لئے کرد۔ اور اس خیال سے مت کرد کہ یہ میرے گن گائے گا، یا میرا شکریہ اوا کرے گا۔ یا جھے بدلہ دے گا اس کا تیجہ یہ ہوگا کہ اس کا کام ہمی کرد گے، اور پھر بھی دنیایی خوفی صاصل نہیں ہوگی۔

### رشتہ دار بچھوکے مانندہیں

جارے معاشرے کی فلط فکر کی وجہ سے عرفی زبان میں ایک مثل مشہور ہے کہ "الاقارب كالعقارب" "اقارب" كم منى بن رشة دار، اور عقارب عقرب کی جمع ہے، اس کے معنی ہیں چھو۔ معنی یہ ہوئے کہ رشتہ دار چھو جیسے ہیں ہروقت ڈیک مارنے کی فکر میں رجے ہیں۔ تمجی راضی نہیں ہوتے، یہ حکل اس لئے مشہور ہوئی کہ رشتہ داروں کے ماتھ جب بھی حسن سلوک کیاتو اس امید کے ساتھ کیا کہ ان کی طرف سے جواب ملے گا۔ لیکن جب توقع کے مطابق جواب نہیں ملا تو اس کا تیجہ یہ ہوا کہ وہ بچھو ہو گئے ۔۔ اگریہ حسن سلوک اس نیت سے کیاجاتا کہ میرے الله نے حسن سلوک کا تھم دیا ہے۔ اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس وقت انسان میر موچنا ہے کہ یہ رشتہ دار جواب دے یانہ دے، لیکن اللہ تو جواب دینے والا موجود ہے، اس لئے کہ میں نے یہ کام اللہ کے لئے کیا ہے — مزہ تو ای وقت ہے کہ تم رشتہ داروں کے ساتھ احمان اور حسن سلوک کرتے رہو، اور ان کی طرف ہے جواب نہ طے، بلکہ الٹا جواب طے، مگر پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک اس نیت ہے گئے جاؤ کہ جس کے لئے کر رہے ہیں۔ وہ جواب دینے والا موجود ہے، اس لئے حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا کہ صلہ رخمی كرف والا وہ شخص نبيں ہے جو بدلے كا انتظار كرے، بلك صلد رحى كرف والا وہ نخص ہے کہ دو مرے تو قطع رحی کریں الیکن ہے اس کے باوجود صلہ رحی کرے۔

# حضور صلی الله علیه وسلم کارشته داروں ہے سلوک

حضور الدس نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے کہ آپ نے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ چد رشتہ داروں کے علاوہ باقی سب رشتہ دار آپ کی جان کے چھوڑی، پہل اور خون کے بیاہے بھی، اور آپ کو تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کر نہیں چھوڑی، پہل تک کہ آپ نے پچا اور پنچا کے بیٹے جو قریب ترین عزیز سے، گرآپ کو تکابف بہنچانے کی کوشش میں گئے ہوئے سے۔ کین حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے رشتہ داری کا حق ادا کرنے میں کوئی کو تاہی نہیں کی۔ چنانچہ وقع کہ : ب بدلہ لینے کا وقت آیا تو آپ نے سب کو معاف کردیا، اور سے اعلان فرمادیا کہ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے گا وہ بھی مامون ہے جو شخص اور میں داخل ہو جائے گا وہ بھی مامون ہے جو شخص اور نہیں لیا، اور سے اور نہیں کیا بدلہ دے گا۔ بہندا رشتہ داروں کی بدسلوکی پر حس سلوک کرنا بھی سنت ہے اور اچھائی کے ساتھ بدلہ دیا ہمی ماش ہے۔

# مخلوق سے انجھی توقعات ختم کردو

ای لئے حکیم اللہ ت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اواعظ جس بڑے تجرب ہی بات فربائی ہے، فربایا کہ دنیا میں ، احت سے رہنے کا صرف ایک ہی نیز نے۔ وہ یہ کھافی ہے، فربایا کہ دنیا میں ، احت سے رہنے کا طلاق شخص میرے ماتھ اٹھائی اے، فال شخص میرے کام آئے گا۔ فلایا شخص میرے دکھ ، رد میں شریک : دن کا ، یہ تمام تو تعات ختم کرکے صرف ایک ذات نی اللہ جل شان ہے تو تع ختم کرئے وہ کا ہے کہ بعد ان اس می بیانی میں ایک اور اس کے لے کا تو قات سے تو تع ختم کرئے جو اس کے لے کا تا ان ان می طرف سے کوں ایک لے کی تو وہ خلاف تو تع ملے نی، اس کے بیجیج میں فوقی بہت ہوں، یو د مان ہو تو علی ہے اور الر محکوق کی طرف سے کوئی تکلیف فوقی بہت ہوئی، یو د مان ہے تو علی ہے۔ اور الر محکوق کی طرف سے کوئی تکلیف

پنچ کی تو پھر رنج زیادہ نہیں ہوگا۔ اس کئے کہ اچھائی کی توقع تو تھی نہیں، تکلیف بی کی تو پھر منج نیادہ بی کی توقع تو تھی نہیں، تکلیف بی کی توقع تھی ، اس لئے صدمہ اور رنج زیادہ نہیں ہوگا۔ اس کئے کہ اچھائی کی توقع کے بعد تکلیف پنچ تو صدمہ اور رنج بہت زیادہ ہوتا ہے کہ توقع تو یہ تھی اور یہ ملا، لہذا توقع کے بغیرجو اچھائی مل ربی ہوہ سب بونس ہے۔

### دنیاد کوہی پہنچاتی ہے

### الثدوالون كاحال

کیونکہ انہوں نے اپنے مالک سے اپنا تعلق جو آرا ہوا ہے، مخلوق کی طرف نگاہ نہیں ہے۔ مخلوق کے طرف نگاہ نہیں ہے۔ مخلوق سے مخلوق سے مخلوق سے مخلوق سے مخلوق سے مخلوق سے منافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مائلتے ہیں۔ اس کا متبجہ سے کہ وہ بیشہ سکون اور اطمینان سے رہتے ہیں۔

### ایک بزرگ کاواقعہ

مسلم الامت حضرت توانوی رحمة الله علیہ نے ایک پروگ کے بارے بی اکھا ہے کہ ان ہے کی نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟ کیے مزاج ہیں؟ انہوں نے بواب دیا کہ ان ہے کی نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟ کیے مزاج ہیں؟ انہوں نے بواب دیا کہ انجمد نئر بہت اچھا حال ہے، پھر فرملیا کہ میاں اس شخص ہو تا۔ لیعنی میں وہ شخص ہوں کہ کا نئات میں کوئی کام میری مرضی کے خلاف نہیں ہوتا۔ لیکہ ہر کام میرے مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ اور اس کا نئات کے سب کام جس کی مرضی کے مطابق ہو تا ہے۔ اور اس کا نئات کے سب کام جس کی مرضی کے مطابق ہو تا ہے؟ حوال کرنے والے کو بڑا آجب ہوا، اس نے کہا کہ بیات تو انہیاء علیہم السلام کو بھی مطابق ہوتا ہو کہی حاصل نہیں ہوئی تھی کہ اس کا نئات کا ہر کام ان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہو کہ کہ ان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے؟

ان بزرگ ف جواب دیا کہ میں ف اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تالی بنادیا ہے، بس جو میرے اللہ کی مرضی کے تالی بنادیا ہے، بس جو میرے اللہ کی مشیت وہی میری مشیت، اور اس کا نات میں ہر کام اللہ کی مرضی اور اللہ کی مشیت کے مطابق ہورہا ہے، اور میں ف اپنی انا کو منا دیا ہے اس لئے ہر کام میری مرضی کے مطابق ہورہا ہے، کیونک وہ اللہ کی مرضی سے ہورہا ہے۔ اس لئے میں بزا خوش ہوں، اور مورہا ہے، کیونک وہ اللہ کی مرضی سے ہورہا ہے۔ اس لئے میں بزا خوش ہوں، اور عیش وعشرت میں ہوں۔

# بزرگوں کاسکون اور اطمینان

بہر مال اللہ والوں کو جو سکون اور آرام اور راحت میسرے، جس کے بارے میں حضرت سفیان ٹوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے باوشاہوں کو ہماری عافیت اور سکون اور راحت کا پید چل جا جائے تو وہ باوشاہ مکواریں لے کر ہمارا مقابلہ کرنے کے لئے آجا کیں کہ یہ راحت اور سکون ہمیں دیرو۔ یہ سکون مخلوق سے نگایی ہٹانے ہے اور مخلوق ہے تو قعات خم کرنے ہے حاصل ہوتا ہے۔ جب مخلوق سے توقعات خم ہموجاتی ہیں تو پھر و کیمو کیا سکون حاصل ہوتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں صرف کہنے سننے سے حاصل ہوتی، صحبت کے نتیج میں یہ چیزیں رفتہ رفتہ نشتی ہوجاتی ہیں۔ ور انسان کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہیں۔

### خلاصه

خلاصہ یہ ہے کہ عزیزدا قارب کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ حن سلوک اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہو اور محض دکھاوے کے لئے اور رسوم پوری کرنے کے لئے نہ ہو، اللہ تارک وتعالی اپنے فضل و کرم سے بجھے اور آپ سب کو اس حقیقت کو سیجنے کی توثیق عطا فرمائے۔ اور اس پر عمل کرنے کی ہمی توثیق عطا فرمائے۔ اور اس پر عمل کرنے کی ہمی توثیق عطا فرمائے۔ آئین

وآخردعواناان الحمدلله رب العالمين



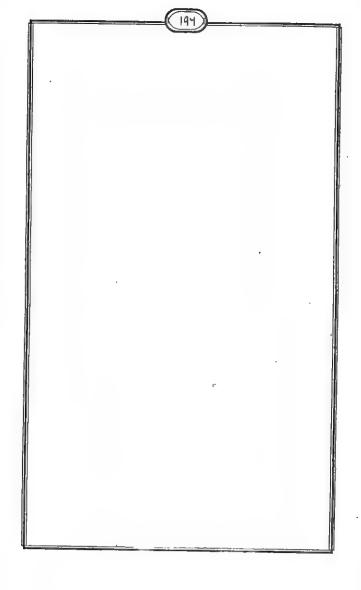



موضوع خطاب: مسلمان مسلمان بعاتى بهاتى

مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرّم

گلشن ا قبال کر اپی

ونت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر مشتم

مفحات : ۱۲

# لِسُمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ كُلِّنِ الدِّحِيْمُ

# مسلمان مسلمان-بھائی بھائی

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه، ونعوکل علیه، ونعوذبالله من شرورانفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلامضل له ومن یضلله فلاهادی له، ونشهدان لااله الاالله وحده لاشریک له، ونشهدان صیدنا ومندنا ونبینا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی اله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کثیراکیورا.

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن (سرة المجنزية) عنه الرحمن

الرحيم، ﴿ وَالْتَعَوْرَ الْعَلَيْ عَلَيْهِ مِا اللّهِ صَلَى اللّهِ صَلَى اللّهِ عَلَيْهِ مَا ان رسول اللّه صَلَى اللّه عليه وسلّم قال: الله صلى الله عليه وسلّم قال: المُسْلِمُ اخْوُالُهُ مُسْلِمٍ لاَيَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُ انْ مُسْلِم كَانَ اللّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَجَ عَنْ مُسْلِم كُونَهُ قُرْبُ وَيُ مُسْلِم اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ كُرُبُ يَوْمٍ الْقِبَامَةِ وُمُنْ سَتَرَمُسُلِماً مُسْلِماً اللّهُ اللّهُ اللهُ الدّواوَة (الاواوَد، كَابِ الاوب، إلا الوَافَة)

### دو سرول کے ساتھ بھلائی کریں

ایک مسلمان کے لئے صرف اتن بات کانی نہیں ہے کہ وہ دو سرے مسلمان کو تکلیف ند دے۔ اور اس پر ظلم اور زیادتی ند کرے۔ اور اس کو ایذاء رسانی ہے بچائے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر ایک مسلمان کا کام ہے ہے کہ وہ دو سرے مسلمان کے کام آئے، اور اس کی ضرورت اور حاجت کو اپنی استطاعت کی حد تک پورا کرے، اور اگر کوئی مسلمان کی مشکل یا پریٹانی بی گر قمار ہے تو اس کو اور پریٹانی سے نکالنے کی کوشش کرے، ہے بات بھی ایک مسلمان کے فرائض بی واقل ہے۔ چنانچ جو آیت بی نے آپ کے سامنے، تلاوت کی اس بی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ امر تعالی کا کام کرو، تاکہ تم کو فلاح اور کامیابی حاصل ہو"۔ بھلائی کے اندر سب کچھ آجاتا ہے۔ مثلاً دو سرے کے ساتھ بھلائی کرنا۔ اس کے ساتھ حس سلوک کرنا، اس کے ساتھ حس سلوک کرنا، ہے سب اس کے ساتھ وہم کا مطلم کرنا، اس کی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرنا، ہے سب چین خیراوربھلائی کے اندر دافل ہیں۔

### ایک جامع حدیث

جو صدیث بی نے تلاوت کی، وہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عہمات مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نہ تو مسلمان کی دو مرسے مسلمان پر ظلم کرتا ہے۔ اور نہ اس کو دشمنوں کے حوالے کرتا ہے۔ این نہ اس کو بے یار و مددگار چموڑتا ہے۔ مئن تکان فیٹی حاجة آنجیہ کان اللہ فی حاجة آنجیہ کان اللہ فی حاجة انجیہ بعد و شخص اپنے کمی بھائی کی کمی ضرورت کے پورا کرنے میں لگاہوا ہو۔ اس کا کوئی کام کررہا ہو۔ تو جب تک وہ اپنے بھائی کا کام کرتا رہے گا۔ اللہ تعالی اس کے کام بناتے رہیں گے۔ اور اس کی حاجش پوری کرتے رہیں گے۔ ومن فرج عن من مسلمان کی حاجش پھائی ہے گئی گئی کوئی ہو اللہ تعالی اور جو شخص کمی مسلمان سے کمی تکلیف یا مشات کی بات دور کرے۔ یعنی وہ کوئی ایسا کام کرے جس سے کمی مسلمان کی مشکل آسان ہوجائے۔ اور اس کی دشواری دور ہوجائے تو اس دور کرنے والے پر قیامت کے دور جو شخیل آنے والی تھیں دور ہوجائے تو اس دور کرنے والے پر قیامت کے دور جو شخیل آنے والی تھیں۔ دور ہوجائے تو اس دور کرنے والے پر قیامت کے دور جو شخیل آنے والی تھیں۔ دور ہوجائے تو اس دور کرنے والے پر قیامت کے دور جو شخیل آنے والی تھیں۔ دور کرنے والے تھیں دور قرادیے ہیں۔

وَمَنْ مَسْتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللّهُ يُومَ الْقِيّامَةِ اور جو شخص كى مسلمان كى برده اَو قَيْ كرے مشلاً كى مسلمان كا ايك عيب پته چل كيا كه اس كے اندر فلال عيب عيب به چل كيا كه اس كے اندر فلال عيب عيب به فض اس عيب كى پرده پوشى كرے، اور دو مرول تك اس كونه اِنتيات تو الله تعالى قيامت كه روز اس كى پرده پوشى فرما كيم كه اور اس كے كنابوں كو ذهاني ديں كے سه برى جامح صديث ہا در متعدد جملوں پر مشمثل ہے۔ جس ميں سے جر جملہ بمارى اور آپ كى قود چاہتا ہے، ان پر فور كرنے اور ان كو انتي ذندگى كا دستور ينانے كى ضرورت

### مسلمان مسلمان کابھائی ہے

اس صدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو جملہ ارشاد فرایا۔ اس میں ایک اصول بیان فرادیا کہ "الْکُسُلِمْ اَخُو الْکُسُلِمِ" یعنی مسلمان کا بھائی ہے۔ لہٰذا انسان کا اپنے بھائی کے ساتھ جو معالمہ ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کا معائی دی معالمہ ہوتا ہائے۔ خواہ وہ مسلمان اجنبی ہو۔ اور بظاہر اس کے ساتھ دوستی کا کوئی تعلق نہ ہو۔ اظاہر اس کے ساتھ دوستی کا کوئی تعلق نہ ہو۔ لظاہر اس کے ساتھ دوستی کا کوئی تعلق نہ ہو۔ لظاہر اس کے ساتھ دوستی کا کوئی تعلق نہ ہو۔ لیان تم اس کو اپنا بھائی سمجھو۔ اس ایک جملے کے ذریعہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے جمارے معاشرے میں چھلے ہوئے اشیازات اور تعقبات کی جڑ کان دی کہ یہ تو قلاں وطن کا رہنے والا ہوں۔ یہ نظاں ذبان ہو گئے والا ہے۔ اور میں فلال خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھنے والا میں فلال خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھنے والا اس ایک جملے نے اس اس اندان دو سرے مسلمان کا بھائی ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی ذبان ہو گئے ہوں۔ کی بھی خیان ہو گئی ہو۔ کی بھی ذبان ہو گئی ہو۔ کی بھی خیان ہو گئی ہو۔ کی بھی خیان ہو گئی ہو۔ کی بھی خیان ہو گئی ہو۔ کی بھی ذبان ہو گئی ہو۔ کس سے دون کوئی بھی ذبان ہو گئی ہو۔ کس سے کس کے اس کا تعلق ہو، کی بھی ذبان ہو گئی ہو۔ کس سے کس کے اس کا تعلق ہو، کی بھی ذات یا نسل سے اس کا وطن کا باشندہ ہو۔ کس بھی خیشے ہے اس کا تعلق ہو، کی بھی ذات یا نسل سے اس کا وطن کا باشندہ ہو۔ کس بھی چیشے ہے اس کا تعلق ہو، کی بھی ذات یا نسل سے اس کا وطن کا باشندہ ہو۔ کس بھی چیشے ہے اس کا تعلق ہو، کی بھی ذات یا نسل سے اس کا وطن کا باشندہ ہو۔ کس بھی چیشے ہے اس کا تعلق ہو، کی بھی ذات یا نسل سے اس کا وطن کا باشندہ ہو۔ کس بھی چیشے ہو سے اس کا تعلق ہو، کس بھی خیشے ہو سے اس کا تعلق ہو، کس بھی خیشے ہو سے اس کا تعلق ہو، کس بھی خیشے اس کا تعلق ہو، کس بھی خیشے ہو سے ہوں کس بھی خیشے ہو سے ہوں۔ اس کا باشندہ ہو۔ کس بھی خیشے ہو سے ہو سے اس کا تعلق ہو، کس بھی خیش ہو سے کس بھی کس کے ہو سے اس کا تعلق ہو، کس بھی خیش ہو سے کس بھی ہو سے ہوں۔

#### تعلق ہو۔ ہر حالت میں وہ تہارا بھائی ہے۔

### ایک کودو سرے پر نضیلت نہیں

ای بات کو قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تعالی فے بڑے پیارے اندازیں بیان فرمایا کہ:

﴿ لِمَا يَشَّا النَّاسُ إِنَّا خَلَفْنَاكُمْ مِنْ ذَكُر وَالْفَى وَجَعَلْنَاكُمْ مِنْ ذَكُر وَالْفَى وَجَعَلْنَاكُمْ مِنْ ذَكُر وَالْفَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَاتِلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ مُنَاكُمْ ﴾ (مورة الجرات: ١٣)

اس آیت میں بوری انسانیت کا برا عجیب منشور بیان فرمایا، فرمایا که اے لوگوا ہم نے تم مب کو ایک مرد اور ایک عورت ہے بدا کیا، یعنی تم سب کا سلسلہ نسب ایک مرد اور ایک عورت لینی حضرت آوم اور حضرت حوا علیهما السلام بر جاکر ختم ہوتا ب- تم سب ك باب ايك جن، يعنى حفرت آدم عليه السلام، اورتم سب كى مال ایک ہیں۔ حفرت و اعلیها السلام۔ جب سب انسانوں کے باب ایک، سب انسانوں کی ماں ایک، تو پھر کسی کو دو سرے پر فضیلت حاصل نہیں۔ پھرایک سوال بیدا ہوا کہ جب تمام انسان ایک باپ اور ایک مال کی اولاد میں تو اے اللہ ، پھر آپ نے مخلف خاندان اور مخلف قبيلي كول بنائ؟ كه بد فلال قبيلي كاب- بد فلال خاندان کا ہے۔ یہ فلاں گروہ کا ہے۔ میہ فلاں نسل کا ہے۔ میہ فلاں زبان بولنے والا ہے۔ اللہ تعالى نے جواب ول "لِنعَ عَارَفُواً" ليتن بد الك الك خاندان قبيلے اس لئے بنائ تأكه تم ايك دومرے كو بيجان سكو، أكر سب انسان ايك زبان بولنے والے، ايك وطن ایک نسل ایک خاندان کے ہوتے تو ایک دو مرے کو پہچانٹا مشکل ہوجاتا۔ مثلاً تین آدمی ہیں، اور متیوں کا نام "عید اللہ" ہے، تو اب تم پھیان کرنے کے لئے ان کے ساتھ نسبتیں لگادیتے ہو کہ ہے عبد اللہ کراچی کا رہنے والا ہے۔ یہ لاہور کا اور ب بیناور کا رہنے والا ہے۔ اس طرح ان قبلول ان نسبتوں اور شہروں کے اختلاف ہے

ایک دو سرے کی پچان ہوجاتی ہے۔ بس ای غرض کے لئے ہم نے مخلف شہراور مخلف زبائیں بنائیں۔ ورن سی کو کمی پر فوقیت اور فعیلت نہیں ہے۔ ہاں صرف ایک چیز کی وجہ سے فعیلت ہو عتی ہے۔ وہ ہے وہ ہے وہ کنتوئی" جس کے اندر تقویٰ زیادہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ کریم اور زیادہ شریف ہے۔ چاہے بظاہر وہ نچلے خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے پہل اس کی قیت بہت زیادہ ہے۔

### اسلام اور كفركا فرق

حضور اقدی صلی اللہ علیہ و ملم کی سنت دیکھتے کہ ابولسب جو آپ کا پچا تھا۔ اور آپ کا بچا تھا۔ اور آپ کا بچا تھا۔ اور آپ کے خاندان کا ایک بڑا سروار، اس کا قوید حال ہے کہ قرآن کریم کے اندر اس کے اور لعنت آئی۔ اور ایک لعنت آئی کہ قیامت تک جو مسلمان بھی قرآن کریم کی تلاوت کرے گاوہ "مَبَسَّتْ یکدا اَبِیْ لَبَسَبِ وَلَبَبُّ" کے ذراید ابولہب پر لعنت بھیج گاکہ اس کے ہاتھ ٹوٹیس اور اس پر لعنت ہو۔ بدر کے میدان میں اپنے چاچا اور تا پول کے خالف تلواریں اٹھائی جاری ہے۔

### جنت ميس حضرت ملال رضي كامقام

دو سری طرف حضرت بلال رصنی اللہ تعالی عند جو حبشہ کے رہنے والے سیاہ فام یس اللہ وہ اس ان کو سینے ہے گایا جارہا ہے۔ بلکہ آپ ان ہے یہ پوچھتے ہیں کہ اے بلال وہ عمل تو ذرا تااؤ جس کی وجہ ہے ہیں نے آج کی رات خواب کے اندر جنت دکھی تو دہاں تمہمارے قدموں کی چاپ اور آھٹ اسپنے آگے آگے تی۔ یہ بوال بلال حبثی ہے کیا جارہا ہے جو سیاہ فام ہیں، اور حبشہ کے رہنے والے ہیں۔ اور جن کو سارے عرب کے لوگ مقارت کی نگاہ ہے دیکھتے تھے۔ جواب میں حضرت بلال رصنی اللہ عند فراتے ہیں کہ یا رسول اللہ اور کوئی خاص عمل تو میں خمیس کرتا۔ البتہ ایک عمل فراتے ہیں کرتا۔ البتہ ایک عمل جس بر میں شروع سے پابندی کرتا آرہا ہوں، وہ یہ کہ جب بھی میں دن یا رات

جى وضوكرتا بول تو اس وضو ب دو چار ركعت فقل ضرور پڑھ ليتا بول - (جى كو تحية الوضو كمتة بيس) حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في بيه جواب س كر اس كى تصديق قرائى كه شايد يك بات بوگى جس كى وجه الله تعالى في حبيس اتنا بوا مقام عطا قرايا - (صحيح بخارى، فى التهجد، باب فصل الطهور باللهل والنهار وفصل الصلاة بعدالوضو باللهل)

### حضرت بال في في مضور المنظمة حقور المنظمة عند الله المنظمة المن

بعض او قات خیال آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جنت میں حضور اقد س ملی الله علیه وسلم سے آگے کیے نکل گئے؟ جَبُلہ آنخضرت ملی الله علیه وسلم سے آمے کوئی نہیں نکل سکتا؟ علاء کرام نے فرمایا کہ در حقیقت اس کی وجہ یہ ہے کہ حعرت بلال رضی اللہ عنہ آگے اس لئے نہیں تھے کہ ان کاورجہ حضور اقدیں صلی الله عليه وسلم سے بڑھا ہوا تھا، بلكه دنيا ميں حضرت بلال رضى الله عنه كامعمول بير تھا کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جاتے تو مضرت بلال رمنی اللہ عدرات وکھانے کے لئے آگے آگے این کے باتھ میں ایک چمڑی ہوتی غی۔ رائے میں اگر کوئی پھر ہو تا تو اس کو ہٹا دیتے ، اگر کوئی اور رکادٹ ہوتی تو اس كو دور كردية، مائ ب آن والى لوكون ير نظر ركحة، تأكد كمين الياند بوك سامنے ت کوئی و شن آجائے، اور آپ کو تکلیف پہنیادے۔ جو نک حضرت باال رضى الله غنه كامعمول يد تفاكه وه آب ك آم آم يطح تح اي لئ الله تعالى نے جنت میں بھی وی مظر و کھاویا کہ تم ہمارے حبیب کی ونیا میں اس طرح حفاظت کرتے تھے۔ چلو جنت میں بھی ہم حمہیں آگے رکھیں گے۔ اس لئے حضور اقد س ملی الله علیه وسلم کو جنت میں این آگے حضرت بلال رمنی الله عند کے قدمول کی حاب سال وي۔

### اسلام کے رشتے نے سب کوجو ژدیا

یہ مقام اس شخص نے پیا جس کو غلام کہا جاتا تھا، سیاہ قام اور حقیر سمجھا جاتا تھا،
سل اور خاندان کے اعتبارے اس کی کوئی وقعت نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اس کے
مقابلے میں "ابو لیب" پر قرآن کریم میں لعنت نازل ہوری ہے کہ قبیت یہ اگا آئی گئی۔
ان کیا مقام پاتے ہیں۔ ابران کے رہنے والے حضرت سلمان فاری نے آگر امتا اونچا مقام پایا کہ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "سلمان مِنّا الله مِنّا مُنّا الله مِنّا لله علیہ وسلم نے فرمایا "سلمان مِنّا الله مُنّا الله مِنْا لله علیہ وسلم نے فرمایا "سلمان فاری ہمارے گھر والوں میں شامل ہیں۔ اس طرح آپ نے وطن کے، نسل کے، ربگ کے اور زبان کے یوں کو تو ڑ ویا، اور بیا اعلان فرمادیا
کہ ہم تو اس ایک اللہ کو مانے والے ہیں جس نے سارے انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا۔ راتھا اللہ مُؤمننون اِخْوَة آ اور فرمایا کہ تمام سلمان بھائی بھائی ہیں۔

جب آپ من طیب تشریف لاے اس وقت من طیب بی اوس اور خزرج کے قبیلوں کے درمیان لاائی اور جنگ کی آگ سلگ ری تھی، باب جب مرتا تو بیٹ کو وصیت کرجاتا کہ بیٹا اور سب کام کرنا، لیکن میرے دخمن سے انتقام ضرور لینا، رائد جاھلیت بی ایک لاائی ہوئی ہے۔ جس کو "حرب بوس" کہا جاتا ہے، چالیس سال تک یہ لاائی جاری ری۔ اس کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ ایک شخص کی مرفی کا کی دو مرے شخص کے کھیت میں چلاگیا۔ کھیت کے مالک نے غمر میں آگر مرفی کے بچہ دو مرے شخص کے کھیت میں چلاگیا۔ کھیت کے مالک نے غمر میں آگر مرفی کے بچہ وہ مرب اگل مالک کل آیا۔ جس سے زبانی تو تکار شروع ہوئی۔ اور پھر باتا بائی تک نوبت آگئی۔ اس کے نتیج میں تکواریں نکل آئیں۔ اس کا قبیلہ ایک طرف اور مرب کا قبیلہ ایک طرف، دونوں قبیلوں کے درمیان لاائی شروع ہوئی، اور ایک مرفی کے بے پر چالیس سال تک متواتر یہ لاائی جاری رہی۔ لیکن صفور اقدس صلی

الله عليه وسلم في تشريف لاف كي بعد ان كو ايمان كى اور كلمه لااله الاالله كى لؤى ين روديا كه ان ك ورميان عداوت كى آگ فيمندى بوگئ اور بعد ين ان كو ديكيه كري بعد بنيس چان تقاكه بيد وي لوگ بيس بو آئيس بين ايك دو سرے كے خون كے بيات بوت تقد اور ان كے درميان بعائى چارہ پيدا فراديا۔ قرآن كريم في اى طرف اشاره كرتے بوت فرلما:

﴿ وَادْكُرُونِ فِهُمَهُ اللّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ كُنْتُمُ اعَدُاءً فَاللَّفَ يَيْنَ قُلُونِكُمْ فَاصْبَحْتُمُ بِنِهُمَتِهِ إِنُواناً ﴾ (مورة آل مُران: ١٠٠٣)

لینی اس وقت کو یاد کروجب تم آلیل میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ پھراللہ تعالی نے تم کو آپس میں بھائی بھائی بنادیا۔ اب الیا ندیمو کہ یہ بھائی بھائی کا رشتہ ختم بموجائے۔ اور پچردوبارہ اس جاحلیت کے طریقے کی طرف لوٹ جاؤ۔

### آج ہم یہ اصول بھول گئے

بہر مال نی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے اس مدیث کے ذراید سب سے پہلے یہ اصول بتادیا کہ ہر سلمان دو سرے مسلمان کا بھائی ہے۔ خواہ وہ کوئی زبان بواتا ہو۔ خواہ وہ کوئی زبان بواتا ہو۔ خواہ وہ کوئی زبان بواتا ہو۔ بعدا مطالمہ کرو۔ یہ نہ سوچو کہ چو تک یہ دو سری نسل کا، دو سری قوم کا، یا دو سرے بعیا مطالمہ کرو۔ یہ نہ نہ ایہ میرا نہیں ہے، میرا وہ ہے جو میرے وطن میں پیدا ہوا ہو، یہ تصور ذبن سے نکالو، اور ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھو۔ بوری تاریخ اسلام اس یہ تصور ذبن سے نکالو، اور ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھو۔ بوری تاریخ اسلام اس بندی ، اس کی جہ سملمان مسلمان کا بھائی ہے۔ باس کی بنادی وجہ یہ بھی کہ مسلمان سے اصول بھول گئے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور نسی نے درمیان میں پھوٹ ڈال دی کہ یہ قو ظلان قوم کا ہے۔ وہ ظلان نسل کا اور اس کے نتیج میں مسلمان بچہ و برباد ہوگئے۔ اللہ تعالی ب

اس اصول کو ہمارے واول میں بھادے۔ آھیں۔ ہم زبان ے تو کہتے ہیں کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو کیا ہم اس مسلمان کے ساتھ بھائیوں جیسا برتاؤ کرتے ہیں؟ ہر مسلمان اپ گربان میں مند ذال کر دکھے لے۔ اور اپنا جائزہ لے۔ اگر ایسا برتاؤ شیس کرتے تو پھر آج کے بعد بیہ تہد کریں کہ ہم ہر مسلمان کے ساتھ اپ بھائی جیسا سلوک کریں گے۔ اللہ تعالی اسے فضل سے یہ جات ہمارے اندر بدا فرمادے۔ آئیں۔

پھر حدیث کے الطلے جلے میں بھائی سیجھنے کی پہلی علامت یہ بیان فرمائی کہ لاَی سَلُمان کِی عَلَی کہ اَلِی کَی اَلْکَ کَی اَلْکَ کُی اَلْکَ کُی اَلْکَ کُی دو سرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اُلہذا وہ کبھی دو سرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اُلہذا وہ کبھی دو سرے مسلمان کو خلم نہیں کرے گا۔ اور اس کی جان، اس کے عال، اس کی عزت اور آبد پر کوئی حق تعلی نہیں کرے گا۔

### مسلمان دو سرے مسلمان کامددگار ہو تاہے

آگ فرملاک و کارسکی نیس جمورے گا۔ اگر مسلمان کی مشکل میں کرے گا۔

بلکہ اس کو ب یارورد گار بھی نہیں چھوڑے گا۔ اگر مسلمان کی مشکل میں جٹلا ہے۔ اور اس کو تہاری رد کی ضرورت ہو تو کوئی مسلمان اس کو بیارو رد گار بہیں چھوڑے گا۔ وہ یہ نہیں سوچ گاکہ ہو کچھ بیش مسلمان اس کو بیارو رد گار نہیں چھوڑے گا۔ وہ یہ نہیں سوچ گاکہ ہو کچھ بیش آرہا ہے۔ میرا اس سے کیا تعلق؟ میرا تو کچھ نہیں بگر رہا ہے۔ اور یہ سون کر الگ ہوجائے۔ یہ کام مسلمان کا نہیں ہے۔ بلکہ مسلمان اگ فرائض میں یہ بات وافل ہے کہ اگر وہ کی دو سرے مطمان پر مصبت ٹوٹے فرائض میں یہ بات وافل ہے کہ اگر وہ کی دو سرے مطمان پر مصبت ٹوٹے ہوئے دیا ہو دو سرے مطمان کو جائے گا۔ یا کس کو مشکل اور پریشائی میں گرفتار بارہا ہے۔ تو دو سرے مطمان کو جائے گا۔ یا میں مسلمان کو جائے گا۔ یا میں گی گیا تو میرا وقت ضائع ہوجائے گا۔ یا میں گی گیا تو میرا وقت ضائع ہوجائے گا۔ یا میں گی گیا تو میرا وقت ضائع ہوجائے گا۔ یا میں گی گیا تو میرا وقت ضائع ہوجائے گا۔ یا میں گی گیا تو میرا وقت ضائع ہوجائے گا۔ یا میں گی گیا تو میرا وقت ضائع ہوجائے گا۔ یا میں گی گیا تو میرا وقت ضائع ہوجائے گا۔ یا میں گی گیا تو میرا وقت ضائع ہوجائے گا۔ یا میں گی گیا تو میرا وقت ضائع ہوجائے گا۔ یا میں گی گیا تو میرا وقت ضائع ہوجائے گا۔ یا میں گی گیا تو میرا وقت ضائع ہوجائے گا۔ یا میں گی گیا تو میرا وقت ضائع ہوجائے گا۔ یا میں گی گیا تو میرا وقت ضائع ہوجائے گا۔ یا میں گی گیا تو میرا وقت ضائع ہوجائے گا۔ یا میں گیا تو میرا وقت ضائع ہوجائے گا۔ یا میں گیا تو میرا وقت ضائع ہوجائے گا۔ یا میں گیا تو میرا وقت ضائع ہوجائے گا۔ یا میں گیا تو میں گیا تو میرا وقت ضائع ہوجائے گا۔ یا میں گیا تو میرا وقت ضائع ہوجائے گا۔

### موجوده دور كاايك عبرت آموز واقعه

جس دور سے ہم گذر رہے ہیں۔ یہ دور الیا آگیا ہے کہ اس میں انسانیت کی لّذرين بدل تمني - انسان انسان نه روا- ايك ونت وه نقا كه اگر كسي انسان كو حلتے ہوئے تھو کر بھی لگ جاتی اور وہ گریٹا تو دو مرا انسان اس کو اٹھانے کے لئے اور كرا كرنے كے لئے اور سارا دينے كے لئے آكے بوحتا۔ اگر سوك ركوكي حادث بیش آجاتا تو ہر انسان آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ لیکن آج جارے اس دور میں جو صورت ہو چی ہے۔ اس کو میں اینے سامتے ہونے والے ایک واقعہ کے ذریعے بیان کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک گاڑی ایک شخص کو عمر مارتے ہوئے چلی حمیٰ۔ اب وہ شخص عمر کھاکر جاروں شانے حیت سڑک بر گر کیا، اس واقعہ کے بعد کم از کم ہیں، پنیس گاڑیاں وہاں ہے گذر گئیں۔ ہر گاڑی والا جھانک کر اس گرہے ہوئے شخص کو دیکھنا۔ اور آھے روانہ ہوجاتا۔ کسی الله کے بعرے کو یہ آنین نہ ہوئی کہ گاڑی ہے اثر کراس کی مدد کرتا، اس کے باوجود آج کے لوگوں کو اپنے بارے میں مہذب اور شائشہ ہونے کا دعویٰ ہے۔ امرام تو بہت آگے کی چز ہے۔ لیکن ایسے موقع پر ایک انسانیت کا نقاف بد ہے کہ آدی از کر دکھے تو لے کہ اس کو کیا تکلیف میٹی ہے۔ اور اس کی جتنی مرد کرسکتا ب كردے۔ حضور الذس صلى الله عليه وسلم في اس حديث ميں فرماديا كه ايك مسلمان بہ کام نہیں کر سکتا کہ وہ دو مرے مسلمان کو اس طرح بے یارو مدد گار چھو ڑ کر چلا جائے۔ بلکہ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ اگر وہ دو سرے مسلمان کو کمی معیبت مِن كر فاريائ ياكى بريشاني يا مشكل مين ديكھے تو حتى الامكان اس كى اس بريشاني اور ھیبت کو دور کرنے <sub>کی</sub> کوشش کرے۔

# حضور صلى الله عليه وسلم كامعمول

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بحریہ معمول رہا کہ جب بھی کمی شخص کے ہارے جس سے معلوم ہوتا کہ اس کو فلال چیز کی ضرورت ہے۔ یا یہ مشکل جس کر قار ہے تو آپ بے چین ہوجاتے۔ اور جب تک اپنی استطاعت کے مطابق اس کی مدد کی کوشش نہ فرمالیت، آپ کو چین نہ آتا تھا۔ صرف صلح حدیب کے موقع پر جب آپ نے اللہ تعالی کے تھم ہے کفار ہے معلیہ کرلیا۔ اور اس معاہرہ کے نتیج جس آپ ان مسلمانوں کی مدد نہ کرنے پر اور ان کو واپس کرنے پر مجبور تے جو مسلمان کہ محرمہ ہے بھاگ کر مدید طیبہ آجائے۔ اس لئے آپ نے فرمایا کہ جس مالی کہ خرمہ ہے بھاگ کر مدید طیبہ آجائے۔ اس لئے آپ نے فرمایا کہ جس مالی کرنے پر مجبور ہوں۔ اس واقعہ کے علاوہ شاید مجھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے درائی میں مطمعان کو مشکل اور تکلیف جس دکھ کر اس کی مدد نہ فرمائی ہو۔ اللہ تعالی ہم

وآخردعواناان الحمدلله رب العالمين



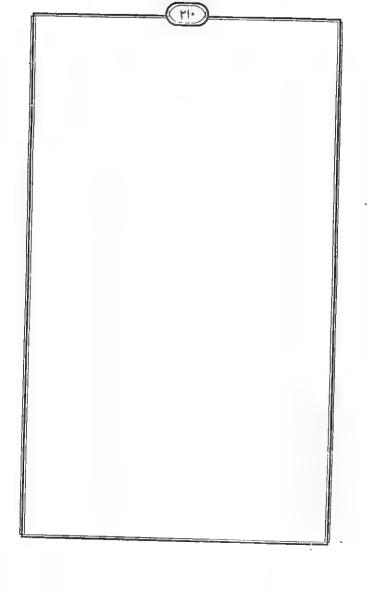

موضوع خطاب خلق فکرا سے محبت کیجئے۔ مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی

وفتت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات جلد نمبر مهشتم صفحات : ۱۳۲۰

# لِسُمِ اللَّهِ الدَّخْلِي الدَّخِهِمُ

# خلق فداسے محبت میجئے

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه ونعوذبالله من بهده علیه ونعوذبالله من بهده علیه ونعوذبالله من بهده الله فلا مضل له ومن بضلله فلا هادی له ونشهدان لا اله الا الله وحده لا شریک له ونشهدان سیدنا و سندنا و تبینا و مولانا محمدًا عبده ورسوله صلی الله تعالی علیه وعلی آله واصحابه وبارگ وسلم تسلیماً کشیراً کثیراً

#### امايعدا

# جوامع الكلم كيابس؟

اس مدیث کے رادی حضرت ابو بریرة رضی اللہ عشد ہیں، اور اس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمودہ بہت سے جملے روایت فرائے ہیں۔ ن میں سے بر جملہ اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے برا جامع جملہ ہے، ایک اور روایت میں حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا: "اُوتیٹ جَوَامِع الْکَلِمَّ" بحضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا: "اُوتیٹ جَوَامِع ہیں۔ یعنی جن کے بحص اللہ تعلق کی طرف سے ایک جملت مطالع کے بین جو جامع ہیں۔ یعنی جن کے الفاظ تو تحوور ہیں۔ اور بولنے میں مختصر ہیں۔ لیکن اپنے محضور اقدی صلی اللہ علیہ سے اور عمل کے اعتبار سے دو برے جامع کلمات ہیں۔ حضور اقدی صلی اللہ علیہ اعتبار سے برے مادی ہیں۔ ان کو «جوامع الکلم» کہا جاتا ہے۔ اس مدیث میں وسلم کے ایس حادی ہیں۔ ان کو «جوامع الکلم» کہا جاتا ہے۔ اس مدیث میں حضرت ابو ہریة رضی اللہ عنہ نے بہت سے «جوامع الکلم» کہا جاتا ہے۔ اس مدیث میں جو حضرت ابو ہریة رضی اللہ عنہ نے بہت سے «جوامع الکلم» روایت فرائے ہیں جو مختف موضوعات سے متعلق ہیں۔

# سی کی پریشانی دور کرنے پر اجرو ثواب

پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کی مؤمن کی دنیا کی بے چینیوں بی سے کوئی بے چینیوں بی سے کوئی بے چینی دور کرے، مشلا وہ مؤمن کی پریشانی اور مشکل کو کس عمل کے ذریعہ، یا کسی مدد کے ذریعہ، یا کسی مدد کے ذریعہ، یا کسی مدد کے ذریعہ کا کام ہے کہ اللہ تعالی اس کے بدلے بیں قیامت کی خیتیوں اور بے چینیوں بی سے ایک بے ایک واس سے دور فرادیں گے۔

### تنكدست كومهلت دينے كى فضيلت

دو سراجلہ یہ ارشاد فرملیا کہ جو شخص کی جگدست آدی کے لئے کوئی آسانی پیدا کردے۔ قو الله تعالی اس کے لئے دنیا و آخرت دونوں میں آسانی پیدا فرمادیں گے۔ شا ایک شخص مقروض ہے اور اس نے اپنی کی ضرورت کی خاطر قرض لیا، اور کی خاص وقت پر واپس کرنے کا وعدہ کرلیا۔ لین جب قرض واپس کرنے کا وقت آیا تو قرض واپس کرنے کا وقت کرنا چاہتا ہے، لیکن نگدست ہے۔ اب وہ قرض واپس کرنا چاہتا ہے، لیکن نگدست کی وجہ سے نہیں دے سکتا، اب اگرچہ قرض لینے والے کو یہ خاص اس کی نگدت کی وجہ سے نہیں دے سکتا، اب اگرچہ قرض لینے والے توس کو یہ خوص اس کی نگدتی کی وجہ سے نہیں دے سکتا، اب اگرچہ واپس کو۔ لیکن اگر سے شخص اس کی نگدتی کو دیکھتے ہوئے اس کو مہلت ویدے۔ اور اس سے یہ کہدے کہ اچھا جب تہمارے پاس میے آبائیں اس وقت دیدے۔ اور اس سے یہ کہدے کہ الله تعالی اس کے لئے دنیا اور آخرت دونوں میں آسانی پیدا فرمائیں گے۔ ای

﴿ وَإِنْ كَانَ ذُوْعُسُرُ وَ لِمُنظِرُ وَإِلَىٰ مَيْسَرُ وَ ﴾ (مورة الِترة: ٢٨٠)

یعنی تمبارا مقروض فخض اگر تلدست ہے تو پھر ایک مؤمن کا کام یہ ہے کہ اس کو اس وقت تک مہلت دے جب تک اس کا ہاتھ کھل جائے، اور اس کی تلد تی دور ہوجائے، اور اس میں قرض کی ادائے گی کی طاقت پیدا ہوجائے۔

# زم خوئی الله کویسندہے

الله تبارک و تعالی کو زم خولی بهت پند ہے، اللہ کے بعدوں کے ساتھ نری کا معالمہ کرنا یہ اللہ تعالی کے نزدیک بہت محبوب عمل ہے۔ جس شخص نے قرض کے

طور پر پیے دیے ہیں۔ اس کو قانونی طور پر ہروقت سے حق حاصل ہے کہ وہ مطالبہ کرکے اپنا قرض وصول کرلے۔ یہاں تک کہ قانونی طور پر اس کو قید بھی کراسکا ہے۔ لیکن اسلام کا ایک مسلمان ہے میہ مطالبہ ہے کہ صرف بیپوں تی کو نہ دیکھو کہ کتا بیبہ چلا گیا۔ اور کتا بیبہ آگیا۔ بلکہ سے دیکھو کہ کمی اللہ کے بندے کے ساتھ نری کا معالمہ کرنا ہے اللہ تعالی کو اتنا محبوب ہے جس کی کوئی صدو انتہا نہیں۔ اور اس کے بدلے میں اللہ تعالی اس کے ساتھ قیامت کے روز نری کا معالمہ فرائی گی گ

## دو سرے مسلمان کی حاجت پوری کرنے کی فضیلت

ا يك اور حديث يس حضور صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

﴿ مَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ أَحِينَهِ كَانَ اللَّهِ فِيْ حَاجَتِهِ ﴾ (الإداؤد، كماب الأدب، إب المحافظة)

جو شخص جنتی و راب بنائی کے کام بنانے اور حاجت پوری کرنے میں اگا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام بناتے رہیں گے۔ اس کی حاجت پوری کرتے رہیں گے۔ تم میرے بندوں کے کام میں گے رہو۔ میں تمہارے کام میں لگا ہوا ہوں ۔

> کار ساز یا بساز کار با کمریا درکار با آزار با

> > ایک جمله به ارشاد فرمایا که:

﴿ مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُوبَةٍ فَرَّجَ اللَّهُ ثَعَنُهُ كُوبُهَ فَمِنْ كُوبِ يَوْمِ الْقِسَامَةِ ﴾ (حالهالا)

"اگر کسی نے کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کردیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبت اور پریشانی کو دور فرائمیں حر"

-"2-

#### مخلوق پر رحم کرو

ور حقیقت یہ وونوں کام یعنی دو سروں کی ماجت پوری کرنا۔ اور دو سروں کی ماجت بوری کرنا۔ اور دو سروں کی معیبت اور پریٹائی کو دور کرنا ای دقت ہو سکا ہے جب دل میں اللہ تعالی کی محلوت کی طرف ہے رحم ہو اور ان کی مجب ہو۔ اگر یکی دونوں کام دکھاوے کے لئے کر لئے تو ان کاموں کی کوئی قیمت نہیں۔ لین اگر یہ سوچا کہ یہ میرے اللہ کے بہا ہیں۔ اس کے مائد کی بارے ہیں۔ اس کی محلوق ہیں۔ میں ان کے ساتھ کوئی بھائی اور انچمائی کروں گاتو اس پر مجمع اللہ تعالی ثواب مطافرائیں گے۔ تب یہ کام قیمی بن جائیں گے۔ اللہ کی مجبت کا محبت کی جائے، اگر باروں سے مجبت نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی سے مجبت نہیں۔ ایک صدیف میں جناب رسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے فرایا:

﴿ الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُ هُمُ الرَّحْمُنُ اِرْحَمُوا مَنْ فِي

(ابرواؤد، كمَّابِ الأدب، بإب الرحمة)

جودو مرول پر رقم کرنے والے ہیں، رحمٰن ان پر رقم کرتا ہے، ذہن والوں پر تم
رقم کرو، آسان والا تم پر رقم کرے گا۔ ابند اللہ کی محلوق کے لئے
تہمارے ول میں رقم نہیں ہوگا۔ اس وقت تک تم مسلمان کہلانے کے مستحق
نہیں۔ تم اللہ کی رحمت کے امیدوار کیے ہوگے۔ جب اللہ کی محلوق پر رحم نہیں
کرتے، ایمان کا ایک نقاضہ یہ ہے کہ اللہ کے بروں اور اللہ کی محلوق کے ساتھ
مجبت کرو۔

## مجنون کو لیل کے شہر کے درود پوار سے محبت

جب کی محبوب سے محبت ہوجاتی ہے تو پھراس محبوب کی ہر چز سے محبت ہوتی

ہے۔ مجنون کیا کی محبت میں کہتا ہے کہ:

أَمْرُ عَلَى الدِّيَارِ دِيَارِ لَيُلَى أَفَبَّلُ ذَا النِّحِدَارِ وَذَ الْحِدَارِ

جب میں لیل کے وطن سے گزرتا ہوں جہاں وہ رہتی ہے تو میں بھی اس دیوار کو پیار کرتا ہوں، اور بھی اس دیوار کو پیار کرتا ہوں۔ کیوں؟

> وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفْنَ عَلَبِيُ وَلِكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارُ

الین ان دیواروں سے مجھے کیا تعلق؟ میں ان کو کیوں بیار کروں، لیکن چو نکد بید دیواریں میرے محبوب کے شہر کی دیواریں ہیں، اس دجہ سے مجھے ان دیواروں سے محبت ہے، اور جب میں ان کے پاس سے گزرتا ہوں تو ان دیواروں کوچومتا پھرتا ہوں۔ جب ایک مجنون کو لیل کے شہر کی دیواروں سے عشق ہوجائے۔ تو چرکیا دجہ ہوں۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق سے محبت نہ ہو۔ اللہ کے بیدا کی ہوئی محلوق سے محبت نہ ہو۔ اللہ کے بیدا کے ہوئے سے ہو، کیکن اللہ کی بیدا کی ہوئی محلوق سے محبت نہ ہو۔ اللہ کے بیدا کے ہوئے سے کہ اللہ کی بیدا کے ہوئے سندوں سے تعلق نہ ہو؟ ان پر رحم نہ ہو؟ یہ کیسی محبت ہے؟

## كياالله كي محبت ليل كي محبت سے كم ہوجائى؟

مشوى شريف ين مولانا روى رحمة الله عليه فرمات بين كه مجنون كو تو ليل ك شهرك كة سه بحل محبت محى، اس لئه كديه ميرب محبوب ك شهر كاكتاب، محمد اس سه بحى محبت ب مولانا روى فرمات بين كد:

> عش موٹی کے کم از کیل بود گوئے محشت بہر او اوٹی بود

ارے مولی کا عشق لیل کے عشق ہے جمی کم ہوگیا۔ جب ایک علمائیدار اور فا موجانے والے وجود ے اتن مجت ہوجاتی ہے کہ اس کے کئے سے مجت ہونے گی تو الله جارک و تعالی جو مالک الملک بین اور سارے محبوبوں کے محبوب بیں۔ اس کی محبت کا تقاضد ہید ہے کہ اس کی ساری خلوق سے بھی محبت ہوجائے۔ چاہے وہ حیوان بی کیوں ہو۔ اس لئے کہ وہ میزے الله کی خلوق ہے۔ اس وجہ سے شرایعت لے حیوانات کے بھی حقوق رکھے ہیں کہ ان پر بھی ترس کا معالمہ کرو۔ اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہونے پائے۔

## ایک کتے کوپانی پلانے کاواقعہ

بخاری شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک طوا کف اور فاحشہ عورت تھی۔
ماری زندگی طوائن کا کام کیا۔ ایک مرتبہ وہ کہیں ہے گزر رت تھی رائے میں اس دیکھا کہ ایک کا پیاس کی شدت کی وجہ ہے زشن کی مٹی چاٹ رہا ہے۔ قریب میں ایک کواں تھا۔ اس عورت نے اپنے پاؤل ہے چڑے کا موزہ اتارا، اور اس موزے میں کنویں ہے پائی نکالا، اور اس کے کو چاویا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتا پند آیا کہ اس کی منفرے فرادی کہ میری محلوق کے ماتھ تم نے محبت اور رقم کا معالمہ کیا، تو ہم تمہارے ماتھ رقم کا معالمہ کرنے چاہے وہ حیوان بی کیوں نہ ہو۔

## مخلوق بررتم كاايك واقعه

میرے حضرت مولانا مسئ اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے مخلوق پر رحم کا مجیب حال عطا فربلا تھا کہ مجمی کی جانور کو مارٹا تو دور کی بات ہے۔ کی جانور کو اس کی جگہ ہے بنائے کے لئے مجمی ہاتھ جمیں اٹھتا تھا۔ یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ پاؤں پر ذخم ہوگیا۔ اس زخم پر کھیاں آگر بیٹے لکیس، ظاہر کہ زخم پر کھیوں کے بیٹے ہے تکلیف ہوتی ہے۔ لین صفرت والا ان کھیوں کو اڑاتے جمیں شخصہ بلکہ اپنے کام بیں گئے رہے تھے۔ اس وقت ایک

صائب آپ کے پاس آگے۔ انہوں نے جب یہ صورت دیکھی و عرض کیا کہ حضرت آ اجازت دیں تو میں ان کھیوں کو اڈا دوں؟ جواب میں معزت نے فرمایا کہ بھائی آ یہ کھیاں اپنا کام کرری ہیں۔ جھے اپنا کام کرنے دو۔۔ وجہ اس کی بیہ تنی کہ دل میں بیہ خیال جمال کے اشار کی گلوق ہے۔ ان کو پہل سے اڈاکر کیل بیٹ کی کہوں پریشان کروں؟ جہرمال، اللہ تعالی کی مجت صحیح معنی میں اس وقت ہوگی جب اللہ کی محلوق ہے۔ اس کے مجت محق میں اس وقت ہوگی جب اللہ کی محلوق ہے۔

## ايك كهمى يرشفقت كاعجيب واقعه

میں نے اینے فیخ معرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب قدس الله مره سے بار إيد واقد سنا كه ايك بزرگ تے جو بہت بزے عالم، فاضل، محدث اور مفسر تھے۔ ساري عمر درس و تدریس اور تألیف و تعنیف می گزری، اور علوم کے دریا بہادیے۔ جب ان کا انقال ہوگیا تو خواب میں کسی نے ان کو دیکھا تو ان سے بوچھا کہ حضرت آ آپ كے ساتھ كيما معالمه موا؟ فرمايا كه الله تعالى كاكرم ب كه محمد ير اينا فضل فرمايا- كيكن معالمہ بڑا مجیب ہوا، وہ یہ کہ ہمارے ذھن بیں سے تھا کہ ہم نے الحمد لللہ زندگی بیں دین کی بری خدمت کی ہے۔ درس و تدریس کی خدمت انجام دی، وعظ اور تقریس کیں۔ تالیفات اور تصنیفات کیں۔ ومن کی تبلیغ کی، حملب و کٹلب کے وقت ان خدمات کا ذکر سامنے آئے گا۔ اور ان خدمات کے نتیج میں اللہ تعالی اینا فضل و کرم فرمائیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیٹی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جہیں بختے ہیں، لیکن معلوم بھی ہے کہ مم وجد سے بخش رہے ہیں؟ ذبن میں بيآيا كه بم في دين كى جو ضدمات انجام ديس تھيں۔ ان كى بروات الله تعلل نے بخش ویا ب۔ اللہ تعلق نے فرملیا کہ نہیں۔ ہم تمہیں ایک اور وجہ سے بھٹے ہیں۔ وہ بد کہ ایک دن تم کھ لکھ رہے تھے ۔ اس زمانے میں لکڑی کے قلم ہوتے تھے۔ اس کلم کو روشنائی میں ڈبو کر پھر لکھا جاتا تھا۔۔۔ تم نے لکھنے کے لئے اپنا

اللهم روشائی میں وہویا۔ اس وقت ایک کمی اس اللم پر بیٹ گئی۔ اور وہ کمی اللم کی اس اللہ پر بیٹ گئی۔ اور یہ سوچا کہ بر البی چونے گئی، تم اس کمی کو دیکھ کر کچھ دیم کے لئے رک گئے۔ اور یہ سوچا کہ بر کمی پائی ہے، اس کو روشائی ٹی لینے دو، میں بعد میں لکھ لوں گا۔ تم نے یہ اس وقت الله میری عبت اور میری مخلق کی عبت میں اظام کے ساتھ روکا تھا۔ اس وقت تہمارے ول میں کوئی اور جذبہ نہیں تھا۔ جاتو، اس عمل کے بدلے میں آج ہم نے تہمارے دل میں کوئی اور جذبہ نہیں تھا۔ جاتو، اس عمل کے بدلے میں آج ہم نے تہماری مغفرت کردی۔

## خدمت خلق ہی کانام تصوف ہے

بہر حال، یہ بڑا نازک راستہ ہے۔ جب تک اللہ تعالی کی محلوق کے ساتھ محبت ند ہو، اللہ تعالی کے ساتھ محبت کا دعوی سچا نہیں ہو سکتا۔ اس لئے موانا روی رحمتہ اللہ علیہ تصوف کے بارے میں فرماتے ہیں:

> زنشیع و سجاوه و دکن نیست طریقت بج خدمت علق نهیں

این لوگوں نے تصوف این کا نام رکھ لیا ہے کہ ہاتھ میں تبیع ہو۔ معلی بچھا ہوا ہو۔ گد ڈی ہو۔ درویشانہ لباس پہنا ہوا ہو۔ ان چیزوں کا نام تصوف اور طریقت نہیں ہے۔ بلکہ تصوف اور طریقت اس کے علاوہ کچھ نہیں کر مخلوق کی خدمت ہو ۔۔۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر تہیں ہارے ساتھ محبت کا دعوی ہے تو پھر ہماری مخلوق کے ساتھ محبت کو ۔ ان کی خدمت کو۔

#### الله تعالی کوانی مخلوق سے محبت ہے

ارے، اللہ تعالی کو اپنی مخلوق کے ساتھ بڑا پار ہے۔ آپ اس کا تجربہ کرلیں کہ کس نے اپنے ہاتھوں سے محنت کرکے کوئی چیز بنائی، وہ چیز پھری کیوں نہ ہو۔ لیکن

اس بنانے والے کو اس بنائے ہوئے پھرے محبت ہوجاتی ہے کہ اس پھر کے بنانے میں وقت لگیا ہے۔ یس نظرح اللہ تعالیٰ میں وقت لگیا ہے۔ یس نے محنت کی ہے۔ یہ میری دولت ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے اپنی مخلوق کو بنایا اور ان کو پیدا کیا ہے۔ اس لئے ان کو اپنی مخلوق ہے مجبت ہے، لہٰذا اگر ان سے محبت کا دعوی ہے تو ان کی مخلوق ہے بھی محبت کرنی ہوگ۔

#### حضرت نوح عليه السلام كاايك عجيب واقعه

جب معرت نوح عليه السلام كي قوم ير طوفان آچكا، ساري قوم اس طوفان ك نتیج میں ہلاک ہوگی تو اس کے بعد اللہ تعالی نے وی کے ذریعہ صفرت نوح علیہ السلام کو تھم دیا کہ اب تہارا کام یہ ہے کہ تم مٹی کے برتن بناؤ، چنانچہ حضرت نوح عليه السام نے اللہ تعالى كے تھم كى تعميل ميں مٹى كے برتن بنانا شروع كردئ اور دن رات اس میں ملکے رہے۔ جب کی دن گزر گئے۔ اور بر تنوں کا ڈھر لگ گیا۔ تو دو مراحم یه دیا که اب سب برنول کو ایک ایک کرکے تو زو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ! میں نے بری محنت سے اور آپ کے علم بر بنائے تھے اب آپ ان کو تو زنے کا تھم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرلما کہ ہمارا تھم یہ ہے كه اب ان كو توز وو - چنانچه حفرت نوح عليه السلام في ان كو توز ويا ليكن ول د کھا کہ اتی محنت سے بنائے اور ان کو تزوادیا۔ اللہ تعالی نے فرملیا اے نوح اتم نے اب ماتمول سے یہ برتن بنائے، اور میرے حکم سے بنائے، ان برتول سے تہیں اتن محبت ہوگئی کہ جب میں نے حمہیں ان کو تو ڑنے کا حکم دیا تو تم ہے توڑا نہیں جارہا تھا۔ دل یہ جاہ رہا تھا کہ یہ برتن جو میری محنت اور میرے ہاتھ سے بنے ہوئے یں، کی طرح فی جائیں و بہترے اس لئے کہ تہیں ان برتوں سے محبت ہوگی فی۔ نیکن تم نے ہمیں نہیں دیکھا کہ ساری مخلوق ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائی۔ اور م نے ایک مرتبہ کبدیا کہ:

﴿ رُبِّ لَا تَذَرْعَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دُيَّاراً ﴾ درية: ١٠٠٠

(مورة فرح: ۲۳)

"اے الله از ثان میں لینے والے سب کافروں کو ہلاک کردے، اور ان میں سے کوئی بلتی نہ رہے — تہمارے اس کہنے پر ہم نے اپنی مخلوق کو ہلاک کردیا"۔

اشارہ اس بات کی طرف فرایا کہ جس مٹی سے تم برتن بنارہ تھ، باوجود یکہ۔
وہ مٹی تہباری پیدا کی ہوئی نہیں تھی۔ اور اپنی خواہش سے وہ برتن نہیں بنارہ تھے۔ بلکہ میرے تھم سے بنارہ تھے۔ پھر بھی تہمیں ان سے محبت ہوگئی تھی تو کیا نہیں اپنی نظوق سے محبت نہیں ہوگی؟ جب محبت ہے تو پھر حہیں بھی میری نظوق کے ساتھ محبت کرنی پڑے گی۔ اگر حمہیں میرے ساتھ محبت ہے۔

## حضرت ذاكرُ صاحب رحمة الله عليه كي ايك بات

الله تعلل کی عبادت داکم عبدالحق صاحب رحمة الله علیه قرمایا کرتے تھے کہ جب ہم الله تعلل کی عبادت کرتے ہیں، اور اس سے عجت کی دعائمیں مانتے ہیں کہ اس الله الله عبیں اپنی مجبت کی دعائمیں مانتے ہیں کہ الله تعلل یوں جمیں اپنی مجبت کرنا چاہے ہو؟ عالا نکہ تم نے بھے و کھا تو ہے تہیں کہ براہ راست تم بھے سے مجبت کرسکو بھے سے ای طرح کا تعلق قائم کرسکو جیسے کی چیز کو ویکھتے ہوئے کیا جاسکتا ہے، لیکن اگر جہیں بھے سے تعلق قائم کرنا ہے تو کسی چیز کو ویکھتے ہوئے کیا جاسکتا ہے، لیکن اگر جہیں بھے سے تعلق قائم کرنا ہے تو میں نے دنیا میں اپنی عبت کا مظہران بندوں کو مطابع ہے۔ ابندا نم میرے بندوں سے عبت کرد۔ اور این کے ساتھ نری کا برتاؤ، اس سے میری محبت بیدا ہوگی۔ اور جی سے عبت کرنے کا طریقہ بھی کئی ہے ۔۔۔ ابندا سے میری محبت کردے ہیں۔ یہ بندے کیا چیز ہیں؟ یہ خات کیا چیز ہیں؟ یہ خات کرنے ہیں۔ یہ بندے کیا چیز ہیں؟ یہ خات کرتے ہیں۔ یہ بندے کیا چیز ہیں؟ یہ خات کرتے ہیں۔ یہ بندے کیا چیز ہیں؟ یہ خات کرتے ہیں۔ یہ بندے کیا چیز ہیں؟ یہ خات کرتے ہیں۔ یہ بندے کیا چیز ہیں؟ یہ خات کرتے ہیں۔ یہ بندے کیا چیز ہیں؟ یہ خات کرتے ہیں۔ یہ بندے کیا چیز ہیں؟ یہ خات کرتے ہیں۔ یہ بندے کیا چیز ہیں؟ یہ خات کرتے ہیں۔ یہ بندے کیا چیز ہیں؟ یہ خات کرتے ہیں۔ یہ بندے کیا چیز ہیں؟ یہ خات کرتے ہیں۔ یہ یہ بندے کیا چیز ہیں؟ یہ خات کرتے ہیں۔ یہ بندے کیا چیز ہیں؟ یہ خات کرتے ہیں۔ یہ بندے کیا چیز ہیں؟ یہ خات کرتے ہیں۔ یہ بندے کیا چیز ہیں؟ یہ خات کرتے ہیں۔ یہ بندے کیا چیز ہیں؟ یہ خات کرتے ہیں۔ یہ بندے کیا چیز ہیں؟ یہ خات کرتے ہیں۔ یہ بندے کیا چیز ہیں؟ یہ خات کرتے ہیں۔ یہ بندے کیا چیز ہیں؟ یہ خات کرتے ہیں۔ یہ بندے کیا چیز ہیں؟ یہ خات کرتے ہیں۔ یہ بندے کیا کیا کہ کا خوات کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کرتے ہیں۔ یہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ

بیں؟ یہ و حقیر بیں۔ اور پر ان محلوق کی طرف حقارت کی نگاہ ذائنا، ان کو برا مجھنا۔
اور ان کو کمتر جائنا ہید ایں بات کی علامت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہے جو مجت ہے،
وہ جھوٹی مجبت ہے، اس لئے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے محبت ہوگی، اس کو
اللہ کی مخلوق ہے ضرور مجب ہوگی۔ ای لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
قربایا کہ جو شخص اپنے کی بھائی کے کام بیں اور اس کی حاجت پوری کرنے میں لگا
ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کام بنانے بیں گئے رہتے ہیں۔ اور جو شخص کی سلمان
ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کام بنانے بیں گئے رہتے ہیں۔ اور جو شخص کی سلمان
ہوائی کی بے چینی کو دور کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی بے چینی کو دور

#### اولیاء کرام کی حالت

جتنے اولیاء اکرام رحم اللہ تعالی گزرے ہیں، ان سب کا حال یہ تھا کہ وہ اگر گئوں کو برے حال میں دیکھتے ہو، وہ گئوں کو برے حال میں دیکھتے ہو، وہ اگر اولیاء ان گناہوں کے اندر جلا دیکھتے تو، وہ اولیاء ان گناہوں سے نفرت کرتے تھے۔ اس لئے کہ گناہوں سے نفرت کرتا واجب ہے، واجب ہے۔ ان کے فتی و فجور سے اور ان کے اعمال سے نفرت کرتا واجب ہے، لیکن دل میں اس آدی سے نفرت نہیں ہوتی تھی، اس کی تقارت دل میں نہیں ہوتی تھی، اس کی تقارت دل میں نہیں ہوتی تھی، اس کی تقارت دل میں نہیں ہوتی تھی۔

#### حضرت جبنيد بغدادي رحمة الله كاواقعه

حفرت جنید بغدادی رحمة الله علیه دریائ دجله کے کنار چمل قدی کرتے ہوئ جارہے تھے، قریب سے دریا میں ایک کشتی گزری۔ اس کشتی میں ادباش قسم کے نوجوان میشے ہوئے تھے۔ اور گاتے بجاتے ہوئے جارہے تھے۔ اور جب گانا بجانا ہورہا ہو، اور ہنی خدات کی محفل ہو۔ اس موقع پر اگر کوئی مُلّا پاس سے گزرے تو اس مُلّا کا خداق اڑانا بھی تفریح کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ان اوباش لوگوں نے حطرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قداق اڈایا۔ اور آپ پر کھ فقرے کے۔
حطرت کے ساتھ ایک صاحب اور تھے۔ انہوں نے یہ صورت طال دکھ کر فرایا کہ
حضرت آپ ان کے حق میں بدوعا فرادیں، کو فکہ یہ لوگ اسے کتائ میں کہ ایک
طرف تو خود فتی و فجور اور گناہوں میں جلا ہیں۔ اور دو سری طرف اللہ والوں کا
خداق اڈا رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے نوراً وعا کے لئے ہاتھ
الشائ ، اور فرلیا اے اللہ، آپ نے ان نوجوانوں کو جس طرح بہل دنیا میں خوشیاں
عطا فرمائی ہیں ان کے اعمال ایسے کرد بجنے کہ وہاں آخرت میں بھی ان کو خوشیاں
نفییب ہوں ۔۔۔ دیکھتے: ان کی ذات سے نفرت نہیں فرمائی، اس لئے کہ یہ تو میرے
اللہ کی عموق ہے۔

#### حضور عظيكى اين أتمت يرشفقت

حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام دنیا کے لئے رحمۃ للعالمین بناکر بھیج گئے، جب آپ پر کفار کی طرف سے اینٹیس برسائی جاری تھیں، آپ کو پھر مارے جارے تھے، آپ کے پاؤل زخم سے ابولهال تھے، لیکن اس وقت بھی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے کہ:

﴿ اللَّهُمَّ اَهْدِ فَوْمِیْ لَمَالِنَّهُمْ لَا يَعْدَّمُونَ ﴾ "است الله، ميري قوم كو بدايت عطا فراه ان كوعلم نهيں ہے، يه مجھے جائے نہيں ہيں، يہ ناوان ہيں، اور ناوانی جل بہ حركت كردہے ہيں، است الله، ان كو بدايت عطا فرا"۔

ذبان پر یہ الفاظ اس لئے جاری ہوئے کہ کفار کے ان اعمال سے تو نفرت اور بغض ہے۔ لیکن ان کی ذات سے نفرت نہیں، اور ذات بخیست ذات کے میرے اللہ کی محلوق ہے۔ اور میرے اللہ کی محلوق ہے۔

#### گناه گارے نفرت مت کرو

یہ بات یاد رکھنا چاہے کہ فتی و فجور ہے اور گناہوں ہے ففرت نہ کرنا بھی گناہ ہے۔ گناہوں سے ففرت نہ کرنا بھی گناہ شخص ان گناہوں ہے ضرور ففرت کرنی چاہیہ اور ان کو برا مجھنا چاہیہ گئی جو شخص ان گناہوں کے اندر جلا ہے۔ اس کی ذات کی حقارت دل میں نہ آئی چاہیہ اس سے ففرت نہ ہو۔ بلکہ اس پر ترس کھانا چاہیہ۔ جس طرح ایک شخص بیار ہوجائے اور علاج کے لئے ذاکر کے پاس جائے تو اب ڈاکر کا ایم کام نہیں ہے کہ اس پر ناراض ہوجائے کہ تم کیوں بیاد پڑے؟ بلکہ وہ ذاکر اس بیار کے اور ترس کھانا کے کہ بیارہ اس بیاری میں جلا ہوگیا ہور اس کا علاج کرتا ہے۔ اور اس کے لئے دعا کرتا ہے۔ اور اس کے لئے کہ ساتھ ہی بی معالمہ ہونا چاہیے کہ ان کے فتی و فجرر سے بیغض اور نفرت ہو۔ دیاں ان کی ذات کے ساتھ اس لحاظ کین ان کی ذات کے ساتھ اس لحاظ سے کہ ان کے فتی و فجر سے بیغض اور نفرت نہ ہو۔ بلکہ اس کی ذات کے ساتھ اس لحاظ سے کہ اللہ اس کی ذات کے ساتھ اس لحاظ سے کہ اللہ اس کی دات سے ساتھ اس لحاظ سے کہ اللہ اس کو راہ راست پر لے آئے۔

#### ایک تاجر کی مغفرت کاعجیب قصه

ایک مدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک خص اللہ تعالی کی بارگاہ میں چیش ہوا — اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چیش ہوا — اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چیش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے روز جب حساب کتاب ہوگا تو اس وقت وہ چیش ہوگا، لیکن اس کا کوئی نمونہ ہو سکتا ہے کہ پہلے بھی کسی وقت وکھادیا جاتا ہو۔ بہرصل، جب وہ چیش ،واتو — اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس کا اعمال نامہ دیکھو کہ اس نے کیا کیا اعمال کے ہیں، جب فرشتوں نے دیکھا تو یہ معلوم ہوا کہ اس کا اعمال نامہ نیکیوں سے آخریا خالی ہے۔ نہ نماز ہے نہ روزہ ہے۔ نہ کوئی اور عیادت

ہ، بس دن رات تجارت كرتا رہنا تھا۔۔ اللہ تعالى تمام برول كے بارے ميں سب کچھ جانتے ہیں۔ لیکن دو مرول کے سامنے ظاہر کرانے کے لئے فرشتوں سے ہوچینے ہیں کہ ذرا اچھی طرح ویکمو کہ کوئی اور نیک عمل اعمال ناہے ہے یا نہیں؟ اس وقت فرشتے فرمائیں گے کہ ہاں! اس کا ایک نیک عمل ہے، وہ یہ ہے کہ شخص اگرچہ کوئی خاص نیک عمل تو نہیں کرتا تھا، لیکن یہ تجارت کرتا تھا۔ اور اینے غلاموں کو تجارت کا ملان دے کر ہیجا کہ جاکر یہ ملان ﷺ کر اس کے میے لاکر دیں۔ اس شخص نے اپنے غلاموں کو بیہ تاکید کرر تھی بھی کہ جب کسی کو کوئی سامان فروخت کرد۔ اور تم میہ دیکھو کہ وہ شخص تنکدست اور مفلس ہے تو اس کے ساتھ نری کامعالم کرنا، اگر اس کو ادھار ویا ہے او اس سے ادھار وصول کرنے میں بہت مختی ہے کام مت لیما، اور مجمی کی کو معاف بھی کردیا کرنا، چنانچہ ساری عمر تجارت کے اندر اس کا یہ معمول رہاکہ جب کسی تھدست سے معالمد کیا تو یہ یا تو اس کو مہلت دیدی۔ اگر موقع ہوا تو اس کو معاف ہی کردیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اجھا یہ میرے بندوں کو معاف کرتا تھا۔ تو میں اس بات کا زیادہ مستحق ہوں کہ اس کو معاف کروں، چنانچہ بھر فرشتوں کو تھم دیں گے کہ اس سے درگزر کامعاملہ کرو۔ اور اس کو جنت میں بھیج دو۔۔ بہرحال، بندوں کے ساتھ معافی کا معاملہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پہند ہے۔

#### يه رحمت كامعامله تھا۔ قانون كانہيں

لیکن ایک بات یاد رکھے کہ یہ اوپر کا معالمہ یہ دہمت کا معالمہ ہے، یہ کوئی قانون نیس ہے۔ لہذا کوئی شخص میہ نہ سوچ کہ یہ اچھا نشہ آگیا کہ نہ نماز پڑھو، نہ دون رکھو، نہ ذکوۃ دو، نہ دو سرے فرائض انجام دو، نہ گناہوں ہے بچو، بس میں بھی ای طرح لوگوں کو معافی مردیا کروں گا تو قیامت کے روز میری بھی معافی ہوجائے گی۔ یہ درست نہیں۔ اسلے کہ یہ معالمہ رحمت کا ہے۔ اور اللہ کی رحمت کی

قاعدے اور قانون کی پابند جہیں ہوتی۔ وہ جس کو چاہیں۔ اپنی رحمت ہے بخش دیں۔ لیکن قانون ہے بابند جہیں ہوتی۔ وہ جس کو چاہیں۔ اپنی رحمت ہے بخش ضروری ہے، اگر کوئی شخص فرائض کی اوائی بنیس کرتا، یا گاناہوں ہے جہیں بچتا، تو حض کسی ایک عمل کی بنیاد پر تحمیہ کرکے بیٹ جائے کہ بس اس ایک عمل کے ذرایعہ میری چھٹی ہوجائے گی۔ یہ بات درست نہیں۔ اسلے کہ یہ اللہ تعالی کا قانون نہیں ہے۔ جس شخص کی صرف ایک عمل کی بنیاد پر بخشش ہوگئی۔ معلوم نہیں اس نے وہ عمل کی بنیاد پر بخشش ہوگئی۔ معلوم نہیں اس نے وہ عمل کی بنیاد پر بخشش ہوگئی۔ معلوم نہیں اس نے وہ عمل کی بنیاد پر بخشش ہوگئی۔ معلوم نہیں اس نے وہ اگل کس جذبہ کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور اس کی بنیاد پر باللہ تعالی کی رحمت جوش میں آئی، اور اللہ تعالی کی رحمت ہوش میں وہند رائع کی بیشہ کا در اللہ تعالی نے اس کو معاف کردیا۔ ہمارے اور آپ کے لئے یہ کوئی بیشہ کا دستور العمل نہیں ہے۔

#### ایک نیچ کاباد شاه کو گالی دینا

حضرت تقانوی رحمة الله علیہ نے اس قتم کے واقعات کی صحیح حقیقت سمجھائے

کے لئے ایک واقعہ بیان فرایا کہ نظام حیدر آباد دکن کے ایک فواب صاحب تھ،

ان کے وزیر نے ایک مرتبہ ان کی دعوت کردی، اور ان کو اپنے گھر بلایا، جب نواب صاحب کا بچہ وہاں پر کھیل رہا تھا۔ نواب صاحب کو بچوں سے گھریل دا قال ہوئے کو وزیر صاحب کا بچہ وہاں پر کھیل رہا تھا۔ نواب صاحب کو بچوں سے چھڑ خوانی کرنے کی عادت تھی۔ انہوں نے وزیر کے بیچ کو چھیڑنے کے لئے اس کا کان پکڑ لیا۔ وہ بہت تیز طرار تھا۔ وہ کیا جائے کہ نواب کون ہے، اور بادشاہ کون ہے۔ بو ب خرار تھا۔ وہ کیا جائے کہ نواب کون ہے، اور بواب صاحب کے گل ان وہاں کی جان نکل گئی کہ میرے بیچ کے مند سے نواب صاحب کے گل می تو ان کی جان نکل گئی کہ میرے بیچ کے مند سے نواب صاحب کے گل می تو ان کی جان نکل گئی کہ میرے بیچ نواب صاحب کو گال دیری۔ اور نواب صاحب کی تو زبان قانون ہوتی ہے۔ اب پیتے نہیں بیچ کا کیا حشر کرے گا، اس لئے وزیر نے اپنی وظواری جانے کے لئے کوار پی اور کہا کہ جس ابھی اس کا سرقام کرتا ہوں، اس نے نواب صاحب کی شان میں گتائی کی ہے۔ نواب صاحب نی میں گتائی کی اور کہا کہ جس ابھی اس کا سرقام کرتا ہوں، اس نے نواب صاحب کی شان میں گتائی کی ہور د، بیر بچہ بی تو ہے، بیلی سے نگل کی، اور کہا کہ جس ابھی اس کا سرقام کرتا ہوں، اس نے نواب صاحب کی شان میں گتائی کی ہور د، بیر بچہ بی تو ہو، بیگی سے میں گتائی کی جہ۔ نواب صاحب نے روکا کہ نہیں۔ چھوڑو، بیر بچہ بی تو ہو، بیگی سے

چہ ذہین لگنا ہے۔ اور اس میں اتی خود داری ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا کان مرو درے تو یہ بچہ فوراً اس کے آئے ہتھیار ڈالنے والا نہیں ہے۔ بلکہ بڑا ذہین اور خود دار ہے۔ اپنا بدلہ خود لینے والا ہے۔ اور اپنے اوپر اعتماد رکھنے والا ہے۔ ایسا کرف کو دار ہے۔ اپنا کرف کہ اس کا ماهانہ و کھیفہ جاری ہوا۔ اس و کھیفہ کا نام کما اس کا ماهانہ و کھیفہ و شام الله یعنی کالی دینے کا و کھیفہ سے حضرت حکیم اللهت مولانا اشرف ملی صاحب تھانوی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ اب تم بھی یہ سوج کر کہ گالی دینے ہے و کھیفہ جاری ہوتا ہے لہ فرماتے ہیں کہ اب تم بھی یہ سوج کر کہ گالی دینے ہی مادب تھ بھی ایسا نہیں کرے گاہ کیونکہ یہ خاص طلات کو یہ نظر رکھتے ہوتے ہوئی ایسانہ کی کہ فوان کو یہ نظر رکھتے ہوئے ہوئی عام قانون نہیں تھا کہ جو کوئی نواب صاحب کو گالی دے گا تو اس کو دیا۔ لیکن یہ کوئی عام قانون نہیں تھا کہ جو کوئی نواب صاحب کو گالی دے گا تو اس کو و کھیفہ سے گا۔ بلکہ اب کوئی گالی دے گا تو پائی ہوگی۔ جیل میں بند کردیا جائے گا۔ و کھیفہ سے گا۔ بلکہ اب کوئی گالی دے گا تو پائی ہوگی۔ جیل میں بند کردیا جائے گا۔

یکی معالمہ اللہ تعالی کی تکت نوازی کا ہے کہ کمی کو کی تکتے سے نواز دیا، اور کمی کو کسی تکتے سے نواز دیا، اور کمی کو کسی تکتے سے نواز دیا، کمی کا کوئی عمل تبول فرمالیا۔ اور کسی کا کوئی عمل تبول فرمالیا، ان کی رحمت کسی قید کسی شرط اور کسی قانون کی پابٹر جیسے ۔ "وَسِعَتْ رَحْمَتِ لَیْ کُلُ اَلْمُنْ فُورِ" میری رحمت تو ہر چڑ پر وسیج ہے۔ اس لئے کسی کے ساتھ ناائسانی کمی جیس ہوئی، لیکن بعض اوقات کسی کو کسی عمل پر نواز دیا جاتا ہے۔ جب ناائسانی کمی جیس بوئی، لیکن بعض اوقات کسی کو کسی عمل پر نواز دیا جاتا ہے۔ جب دو عمل اللہ تعالی کو لیند آجائے۔

## كسى نيك كام كو حقير مت مسجهو

اس سے یہ متیجہ تو ضرور لکالا جاتا ہے کہ کوئی نیکی کاکام حقیر نہیں ہوتا، کیا پہتہ کہ الله تعلق میں کیا ہے۔ الله تعلق میں کیک کام کو قبول فرمالیں۔ اور اس سے بیڑہ پار ہوجائے، اس لئے کسی نیکی کے کام کو حقیر نہیں سے منا چاہئے، لیکن یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں ہے کہ چو مکہ

یہ واقعات سنے میں آئے ہیں کہ اللہ تعلق نے قلال نیک کام پر بخش ریا۔ اندا اب نہ
تو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے اور نہ فرائض ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ بس آوی
اللہ کی رحمت پر تکیہ کرکے بیٹے جائے۔ چنانچہ یہ صدیث آپ نے سی ہے کہ حضور
اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرایل کہ عابر فحض وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات
کے پیچے چھوڑ دے۔ اور جو دل میں آرہا ہے۔ وہ کام کررہا ہے۔ یہ نہیں دکھ رہا
ہے کہ یہ کام طلل ہے یا حرام ہے۔ جائز ہے یا ناجائز۔ لیکن اللہ تعلق پر تمنا اور
آر ذو لگائے بیضا ہے کہ اللہ میال تو بڑے فخور رحیم ہے، سب معاف فرمادیں گے۔
بہرصال، ان واقعات سے یہ نتیجہ نگالنا ورست نہیں۔

#### بندول پر نری کرنے پر مغفرت کاایک اور واقعہ

ای طرح ایک اور حدیث میں جنب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ہے پہلے جو اسی گرری ہیں، ان میں ایک شخص ایسا تھا کہ جب وہ کوئی چیز فروخت کرتا، تو اس میں فری ہے کام لیتا، یہ نہیں کہ چیے چی پر از رہا ہے۔ بلکہ گاب کو ایک قیت تبادی، اب گاب کہہ رہا ہے کہ تصور ٹی ہے کی کروو تو اس نے یہ سوج کر چلو تھوڑا منافع کم سہی، چلو اس کو دے دو۔ ای طرح جب وہ کوئی چیز تریدتا، تب جی فری کا معاملہ کرتا، جب وہ کاندھر نے چیز کی قیت تبادی، اس نے بس ایک مرتب اس سے کہدیا کہ بھائی تحور ٹی می کردو۔ یہ فہیں کہ قیت کم کرارہا ہے۔ بلکہ ایک کرائے جن اس سے از رہا ہے۔ اور اس سے ذرید تی کم کرارہا ہے۔ بلکہ ایک آدھ مرتبہ کہدینے کے بعد قیت اوا کرکے چیز لے ل۔ ای طرح جب دو سرے سے اینا حق وصول کرنے ہیں، یا قرض وصول کرنا ہے۔ تب بھی فری کا معاملہ کرتا، اور اس سے کہتا کہ چلو ابھی پینے فہیں ہیں تو کرتا ہے۔ تب بھی فری کا معاملہ کرتا، اور اس سے کہتا کہ چلو ابھی پینے فہیں ہیں تو بعد میں اوا کردیا۔ حبیں مہلت ویتا ہوں۔ جب آخرت میں اللہ تعائل کے سات فریا کہ کہ تکہ سے میرے بیدوں کے ماتھ فری کا

معالمد كرتا قعاله اس لئے ميں مجى اس كے ساتھ نرى كا معالمد كرتا ہوں۔ اور مجراس كى منفرت فرمادى۔ بهرحال، الله تعالى كو بندوں كے ساتھ نرى كا معالمه كرنا، اور تكدست كے ساتھ آسانى كامعالمه كرنا بهت بى زيادہ پيند ہے۔

## حضوراقدس صلى الله عليه وسلم كامعمول

حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا بیہ معمول تھا کہ جب ہمی تمی کے ساتھ تھے و شراء کا معاملہ فرماتے تو اپنے ذے جتنا واجب ہوتا اس نے زیادہ ی دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں سونے جاندی کے سکے رائج تھے۔ اور وہ سکے مجمی مخلف مالیتوں کے ہوتے تھے۔ اس لئے ان کی تنتی کے بجائے ان کاوزن دیکھا جاتا تھا کہ کتنے وزن کا ہے ۔ اس کے ذریعہ قیت اداکی جاتی تھی۔ ایک روایت میں آتا ب كر آنخضرت ملى الله عليه وملم في ايك جيز باذار س خريدي- دراهم ك ذريع جب اس كى قيت اوا فرائے لكے تو آب نے وزن كرنے والے سے فرمايا: " زِنْ وَارْجَحُ" جَمَلًا هوا تولو - يعني مير ان عصف در هم واجب بي - اس ي كم زياده ديرو - اور ايك روايت مي آب نے ارشاد فرمايا: خِيارَكُمْ احسن کے فطاء م میں سب سے بہتر لوگ وہ میں جو جب دو سرے کا حق ادا كريس تو الحجى طرح ادا كريس- يعنى مجه زياده عي ادا كريس- كم نه كريس- مثلاً آب کے ذے سو رویے قرض تھے۔ آپ نے سو کے بجائے ایک سو دس اوا کردیئے۔ اور ہیہ کہ دیتے وقت بریشان نہ کریں، چکر نہ کٹوائیں۔ نال مٹول نہ کریں۔ یہ سب ہاتیں اچھی طرح اوا کرنے اور حسن سلوک کے ساتھ اوا کرنے میں واقل ہیں۔

#### امام ابوحنفية رحمة الله عليه كي وصيت

حطرت الم الوطنيف رحمة الله عليه، جو نقد كم اندر جارك مقدا جي- جن كى فقد ير بم عمل كرت جي- انهول في الي شاكرون ك بام ايك وصيت بامد لكها

ہے۔ اس وصیت نامہ بیں لکھتے ہیں کہ: "جب کی کے ساتھ تھ و شراء کا معاملہ ہو اوّ اس کے حق سے بھور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم لوگوں نے صرف چند خاص خاص سنتیں یاد کرلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم لوگوں نے صرف چند خاص خاص سنتیں یاد کرلی ہیں۔ اور اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ حال نکہ یہ سب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حصہ ہے۔ ہمیں ان پر بھی عمل کرنا چاہئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ:

﴿ وَمَنْ يَسَّرَعَلَىٰ مُغْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾

"دلینی جو شخص کی تک دست کے ساتھ آسانی کا معالمہ کرے تو اللہ تعالی دنیا و آخرت دولوں میں اس کے ساتھ آسانی کا معالمہ فرمائیں گے"۔

اصل آسانی تو آخرت کی آسانی ہے۔ لیکن تجربہ میہ کھ الیا شخص دنیا میں بھی پریشان نہیں ہو تا،"۔

## یسے جو ڑجو ڑ کرر کھنے والوں کے لئے بدوعا

ایک صدیث یں ہے کہ ایک فرشتہ روزانہ اللہ تعالیٰ سے بید وعاکرتاہے کہ:

﴿ اللّٰهُ مُ اَعْطِ مُمْسِكاً تَلَفاً وَاعْطِ مُنْفِقاً حَلَفاً ﴾

"اسے اللہ ، جو شخص چیوں کو جو ڑجو ٹر رکھتا ہو۔ یعنی حر
وقت گنآ رہتا ہے کہ اب کتے ہوگئے۔ اور اب کتے ہوگئے۔
اور خرج کرتے ہوئے جان نکل ربی ہے، اے اللہ، اس کے
مال پر ہلاکت ڈال دے "۔
مال پر ہلاکت ڈال دے "۔

چنانچہ اس دعا کے بتیجہ علی اس کے مال پر اس طرح بلاکت پڑتی ہے کہ مجمی اس کے بل پر اس طرح بلاکت پڑتی ہے کہ مجمی اس کے بیے چوری ہوگئے۔ مجمی ڈاکہ پڑگیا۔ مجمی کوئی نقصان ہوگیا۔ اور پجھ نہ ہو تو بد کرتی ضرور ہوجاتی ہے، وہ ہے اگرچہ گفتی عیں تو زیادہ ہوگئے۔ لیکن ان چیوں سے جو فائدہ حاصل ہونا چاہئے تھا۔ اور ان چیوں میں جو برکت ہوئی چاہئے تھی وہ فائدہ اور برکت حاصل نہ ہوئی۔ مثلاً چے تو زیادہ ہوگئے۔ لیکن گھر میں سے بماری ہوگئے۔ لیکن گھر میں سے بماری ہوگئے۔ لیکن گھر میں سے بماری ہوگئے۔ لیکن اور اب وہ چے ہیں اور ڈاکٹر کے نذر ہورہ ہیں۔ بتائے یہ کسی برکت ہوئی؟ یا چے تو بہت جمع ہوگئے۔ لیکن گھرکے اندر ناچاتی ہوگئی اور اس کے نتیج میں ذرک کا لطف جاتا رہا۔

#### میے خرچ کرنے والوں کے لئے دعا

## دو سرول کی پرده بوشی کرنا

بہرصال، دو سرول کے عیب نہ تو خلاش کرہ، اور نہ اس کو پھیلاتے کو کوشش کرہ۔ آن کل اس بارے بیں ہوں کا جات ہورہی ہے، ایک آدی کے بارے بیں آن کو پت چیل کیا کہ وہ قلال کام کرتا ہے، اب آپ کے پیٹ بیں بیات نہیں رکتی، اور دو سرول کو بتانا ضروری کی بیانا گاناہ ہے۔ میں جانا کہ بالدجہ دو سرول کے جیب ظاش کرتا ان کو پھیلانا گناہ ہے۔

## دو مرول کو گناه برعار دلاتا

ا يك مديث على جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرلا:

﴿ مَنْ عَبَرُ اَحَاهُ بِذَنْبٍ قَدْ تَابَ مِنْهُ لَمْ يَمُتُ حَتَّى يَعْدُلُهُ لَمْ يَمُتُ حَتَّى يَعْدُلُهُ لَ

اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو ایسے گناہ پر عار دلائے جس گناہ ہے وہ توبہ کرچکا تھا،
توبہ شخص اس دقت تک جیس مرے گاجب تک خود اس گناہ میں جٹا جیس ہوجائے
گا۔ اگر ایک شخص ہے کوئی گناہ ہوگیا، پھر اس نے اس گناہ ہے توبہ کرئے۔ اب
آپ اس کو بار بار اس گناہ پر عار دلارہ ہیں کہ تو تو دی ہے جس نے بہ حرکت کی
تی ۔ اللہ تعالی کو یہ بات بہت تا پند ہے۔ اللہ تعالی فرائے ہیں کہ میں نے اس
کے گناہ پر پردہ ڈال دیا۔ اور اس کے گناہ کو معاف کردیا، جس نے اس کے نامہ اعمال
سے اس گناہ کو مطاویا، اب تو کون ہے اس گناہ پر امتراض کرئے والا، اور اس گناہ پر عار دلائے گا تو ہم جہیں اس گناہ کے اندر جٹلا کردیں گے۔
اس لے کی مسلمان کی عب جوئی کرتا، یا کمی مسلمان کے عیب کو بیان کرتا، اس کی
تشہیر کرتا بوا حق گناہ کا کام ہے۔ اللہ تعالی نے حبیس اس دنیا کے ایر داروغہ بناکر

## این فکر کرمیں

اس لئے تم اپنی ظر کو، اپنے جیوب کو دیکھو، اپنے گریاں ہیں منہ ڈال کر دیکھو۔ اللہ تعالی جس منہ ڈال کر دیکھو۔ اللہ تعالی جس فض کو اپنے جیوب کی ظر عطا فربادیے ہیں۔ اس کو دو سروں کے جیوب اس کو نظر آتے ہیں جو اپنے عیوب اس کو نظر آتے ہیں جو اپنے عیوب سے جو فض خود بنار ہو۔ وہ حیوب سے برواہ ہو۔ جو اپنی اصلاح سے فافل ہو۔ جو فض خود بنار ہو۔ وہ در سرول کے نزلہ و زکام کی کہاں ظر کرے گا۔ اگر وہ ایسا کرے گاتو وہ احتی اور بیو قوف ہے۔ اس لئے دو سرول کے حیوب کے بیچے پڑتا، جسس کرنا، ان کی تشہیر کرنا بان کی تشہیر کرنا بان کی تشہیر کرنا ہوں خوں کے بیچے پڑتا، جسس کرنا، ان کی تشہیر کرنا بیان فریا۔ گار خود ہیں کرنا بیان خود ہیں کرنا ہوں کو این خوری کے اس مدیث میں کرنا بیان کو ان

نیں بھیجا کہ دو سرول کے عیوب کو اجھالتے پھرو۔ بلکہ حمیص تو بندہ بناکر بھیجا ہے۔

تمام برائیوں سے پر بیز کرنالازم ہے۔ اس کے بغیروہ سیح معنی میں مسلمان نہیں بن سکا۔

## علم دمن سکھنے کی نضیلت اور اس پر بشارت

چوتفاجمله بيه ارشاد فرمايا:

﴿ وَمَنْ سَلَكَ طُولُقاً يَلْتَهِسُ فِيهِ عِلْماً سَهَّلَ اللَّهُ لَذَهِ عِلْماً سَهَّلَ اللَّهُ لَا يُعَلِّمُ

اس جلے میں ہم سب کے لئے بڑی خوشخری اور بشارت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مصداق بنے کی توفق عطا فرمائے آمین۔ فرمایا کہ جو شخص کوئی فاصلہ طے کرے یا کوئی راستہ بلے اور فاصل طے کرنے ہے اس کا متعمد بیہ ہو کہ دین کی کوئی بات معلوم ہوجائے تو اللہ تعالی اس جلنے کی بدولت اس کے لئے جنت کا راستہ آسان فرادیں گے۔ دین کی ایک بات معلوم کرنے کی فاطر جو سنر کیا جائے گا۔ مثل کوئی معالمہ چیش آیا، اور آپ کو اس کے بارے میں مسئلہ معلوم نہیں ہے، اب آپ مسئلہ معلوم کرنے کے گی س جارہ جیس کہ بیس جارہ جیس کے باس جارہ جیس کہ بیس کہ جسے اس بارے میں کرنے جات کو یہ اس بارے میں کرنے واس سے آپ کو یہ اس بارے میں کیا کرنا چاہئے؟ اب مفتی کے پاس جو چاہل کر گئے تو اس سے آپ کو یہ فضیات حاصل ہوگئی۔

## یہ علم ہارے اسلاف نے محنت سے جمع کردیا

ہم لوگ علم حاصل کرنے کے لئے وہ محنت کہاں کر یکے ہیں جو محنت ہمارے اسلاف کر گئے۔ آج ہم لوگ آرام سے بیٹے کر کتب کھول کریے صدیث پڑھ رہے ہیں، اور اس پر وعظ کر رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے فاقے کرے، رو کھی سو کھی کھاکر، مونا جمونا بہن کر، مشقت اٹھاکر، قرباتیاں دے کریہ علم ہمارے لئے اس شکل

من تیار کرکے چلے گئے۔ اگر وہ لوگ اس طرح محنت نہ کرتے تو نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بید ارشادات اس طرح ہمارے پاس محفوظ نہ ہوتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ایک ادا محفوظ کرکے چلے گئے۔ قیام قیامت نک آنے والوں کے لئے لئے کا تائح ممل بتا گئے۔ ایک مشعل راہ بتا گئے۔

## ایک صدیث کے لئے طویل سفر کرنے کاواقعہ

بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ حضرت جابر رمنی اللہ عنہ جو حضور اقدس ملی اللہ علیہ و سلم کے برے قریبی محالی تھے، اور انساری تھے۔ حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كي وصال ك بعد ايك دن بيشے موت تھ، ان كو معلوم ہوا کہ تہجد کی نماز کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث الی ہے، جو میں نے نہیں سى، بكد ايك دو سرے محالى نے رسول الله معلى الله عليه وسلم سے براه راست سى ہے۔ جو اس وقت شام کے شہر دمثق میں مقیم ہیں۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ ہے مدیث بالواسط این یاس کیول رکھوں۔ بلکہ جن محالی نے یہ حدیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سی ہے۔ میں ان سے براہ راست کیوں نہ حاصل کراوں۔ اب انہوں نے لوگوں سے بوجھا کہ وہ محالی کہاں ہی ؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ شام کے شهر دمشن میں مقیم ہیں — (جبکہ خود مدینہ منورہ میں مقیم تھے) اور مدینہ منورہ طیب ے دمشق کا فاصلہ تفریباً پندہ سو کلو میٹر کا فاصلہ ہے۔ میں . نے خود اس راہتے پر سفرکیا ب وه پورا راستدلق و دل محراب- نه اس مي كوئي نيله ب، نه كوئي درخت ب، نه پائی ہے -- چنانچہ ای وقت حضرت جاہر رضی الله عند نے اونث منگوایا، اور اس ير سوار جو كر روانه جو كت اور يندره سو كلوميش كا فاصله طے كركے ومثق بينج كتے۔ وہاں جاکر ان کے گھر کا پہتہ لگایا۔ وروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ ان محالی نے وروازہ کولا۔ اور بوچھاکیے آنا ہوا؟ حفرت جابر رضی اللہ عند نے فرمایا کہ میں نے سنا ب ك تبجدكي فضيلت يرآب في الك مديث حضور اقدس صلى الله عليه وسلم عديراه

راست سن ہے ہیں وہ صدیث آپ کی ذبان سے سننے کے لئے آیا ہوں۔ ان محالی نے پہاکہ آپ ہوں۔ ان محالی ان پہاکہ آپ ہوں۔ ان محالی جو اب وال کہ آپ ہوں۔ ان محالی ہے ہما کہ وہ صدیث لا ہوں۔ وال محالی ہے ہما کہ وہ صدیث لا ہما ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم ہے کی شکی۔ ہمر ہی صدیث سائی کہ جو فض کوئی داست قطع کرے۔ جس کے ذریعہ وہ اللہ تعالی اس کے لئے جست کا داستہ آسان فرادیت ہیں۔ پہلے یہ صدیث سائی اور پھر تبعد کی فضیات والی جست کا داستہ آسان فرادیت ہیں۔ پہلے یہ صدیث سائی اور پھر تبعد کی فضیات والی جست کا داستہ آسان فرادیت ہیں۔ پہلے یہ صدیث سائی اور پھر تبعد کی فضیات والی جسمی سے اور کھانا کھائیں۔ صدرت جابر رضی اللہ صد نے فرایا کہ اب تحوثی دیر اندر سلی جینس سے مائی ہور اس مرض رسول اللہ صلی جینس سے مائی ہور اس مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدیث کی فاطر ہو۔ اس سفر بھی کی اور کام کا ذرہ برابر بھی وظل نہ ہو، اب بھی کوئی اور کام کرنا نہیں چاہتا۔ یہ صدیث ججمع کی گارہ برابر بھی وظل نہ عاصل ہوگیا۔ بیں مدیث طیبہ والی جارہا ہوں۔ "السام علیم"

## يهال آتے وقت سكھنے كى نيت كرلياكريں

دیکھے: ایک حدیث کی خاطر اتا اسبا سنرکیا۔ اور بدیس نے آپ کو صرف ایک مثال بتائی۔ ورنہ سحابہ کرام کے حالات اور تابعین اور بتح تابعین کے حالات اضاکر دیکھنے تو یہ نظر آسے گاکہ ان میں ہے ایک ایک نے دین کا علم حاصل کرنے کی خاطر اور احادیث جمع کرنے کی خاطر سامنے ہے۔ ان اللہ کے بندوں نے اپنے بال قربان کے۔ اور اختیا ہی جنوعہ کی پکائی اور اپنی جائیں قربان کیں۔ اور مشقتی انحا میں۔ تب جاکریہ علم ہم تک بہنچا ہے۔ یہ محت وہ حصرات کر گئے۔ اگر امارے ذے یہ کام ہوتا تو یہ دین کا علم ضائع ہوچکا ہوتا، یہ تو اللہ تعائی کا کرم تھا کہ اس نے اس کام کے لئے وہ قوم پیدا کردی تھی کہ ہوتا، یہ تو اللہ تعائی کا کرم تھا کہ اس نے اس کام کے لئے وہ قوم پیدا کردی تھی کہ

آئدہ آنے والی تسلوں کے لئے دین کو محفوظ کردیں۔ اللہ تعالیٰ کا فعل و کرم ہے کہ یہ دین محفوظ ہے، کائیں جھی ہوئی ہے۔ اور جر دور بین دین کو پڑھئے پڑھانے والے، جائے والے جر جگہ موجود رہے ہیں۔ بس اب تنہارا اناکام ہے کہ ان کے پاس چاکہ علام سکھ اور اور مسئلہ معلوم کراو۔۔ بہرحال، اس حدیث بین علم سکھنے والے کے لئے یہ عظیم بشارت بیان فرائی۔ ہم لوگ جو یہاں بھی ہوئے ہیں، اس کا مقصد بھی یک ہے کہ دین کی بات سنیں اور سائیں۔ اور دین کا علم حاصل کریں، اس کا اس لئے گرے چات اس حدیث کو ذہن میں لئے آیا کریں کہ ہم دین کا علم حاصل کریں، حاصل کریں، اللہ تعالیٰ اس حدیث کی بشارت ہم سب کو عطا فرمائے، حاصل کرنے۔

## الله ك المريس جمع مونے والول كيلئ عظيم بشارت

صدیت کے ایکے جیلے جل ایک اور بشارت بیان فرائی، فرایا کہ کوئی جماعت کی
اللہ کے گھروں جس سے کی گھر یعنی مجد جس جمع ہوکر جیشہ جائے، اللہ کی کہب کی
الله کے گئے، یا اللہ کی کہآب کے درس و تدریس کے لئے، یعنی اللہ کے دین کا
ہوتے جیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ اور اللہ
ہوتے جیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ اور اللہ
تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھائپ لیتی ہے۔ اور چاروں طرف سے ما کلہ اس مجلس اور
جمع کو گھر لیتے ہیں ۔۔ ملائکہ کے گھرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان
کی طرف متوجہ ہے، اور وہ ملائکہ رحمت جیں۔ وہ ان بندوں کے لئے دعا کرتے ہیں۔
کی طرف متوجہ ہے، اور وہ ملائکہ رحمت جیں کہ یا اللہ ا یہ لوگ آپ کے دین کے
غاطر جمع ہوئے ہیں۔ یا اللہ ا آپ اپنی رحمت سے ان کی منفرت فرماح ہیں۔ خاطر جمع ہوئے ہیں۔ یا اللہ ا آپ اپنی رحمت سے ان کی منفرت فرماح ہیں۔ یا اللہ ا

## تم الله كاذكركرو، الله تمهارا تذكره كريس

اگلا جلہ یہ ارشاد فرملا: کودککو کھٹم اللّٰتہ فینے کوئی عند کہ گئی اللہ تعالی اپنی معنی جند کہ اللہ تعالی اپنی معنی جی ان الل مجنس کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے اپنے سارے کام چھوڑ کر صرف میری خاطر اور میرا ذکر کرنے کے لئے، میرا ذکر سننے کے لئے، میرے دین کی باتی کی باتیں سننے کے لئے بہاں جمع ہوئے ہیں۔ اور اپنے اردگرد کے طائلہ کے سامنے اس محفل کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات ہے۔ ادے یہ بہت بری بات ہے۔

#### ذکر میرا جھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے

سے کوئی معمولی بات ہے کہ محبوب حقیقی ہمارا ذکر کرے۔ ادے یہ کام تو ہمارا تھا

کہ ہم ان کا ذکر کرتے، ہمیں پہلے تھم دیا کہ "فساد کو رُفِیی" تم میرا ذکر کرو، لیکن مماتھ ہی اس ذکر کاصلہ اور بدلہ بھی عطا فرما دیا کہ "اَدْکُورِکُمْ" تم میرا ذکر کروگ میں تہمارا ذکر کروں گا۔ حالا تکہ ہمارا ذکر کیا میں تہمارا ذکر کروں گا۔ حالا تکہ ہمارا ذکر کیا حقیقت رکھتا ہے۔ ذکر کرتے ہے ان کی عظمت اور جلال میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہمیں ہوتا، اور اگر ہم ان کا ذکر کرتے ہے ان کی بلکہ ساری دنیا ان کا ذکر کرتا چھوڑ دیں۔ بلکہ ساری دنیا ان کا ذکر کرتا چھوڑ دیں۔ کی نہمیں آئے گی۔ ہماری مثال تو ایک شکلے جی ان کی عظمت اور جلال میں ذرہ برابر کی نہمیں آئے گی۔ ہماری مثال تو ایک شکلے کا ذکر کریں، یہ معمولی بات نہیں۔
کی نہمیں آئے گی۔ ہماری مثال تو ایک شکلے جیسی ہے۔ ایک شکلے نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، یہ معمولی بات نہیں۔

### حضرت أبتى بن كعب سے قرآن پاكسنانے كى فرمائش

حضرت أبّى بن كسب رضى الله عنه مشهور صحالي بين - برمحالي بين الله تعالى نے الله عند كى خصوصيت الگ الله عند كى خصوصيت بيد متى كد قرآن كريم بهترين برها كرتے تھے۔ اى لئے حضور اقدس صلى الله عليه

وسلم نے ان کے بارے جی فرلیا: القوق فی من اُری بُرن کف سر سارے صحلیہ علی سب سب بہتر قرآن کریم پڑھنے والے اُبی بن کعب رضی اللہ عند والے اُبی بن کعب رضی اللہ عند وسلم کے مجل جی حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے مجل بی مجل جی جی اللہ عند سے محافیہ ہوئے تھے۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عند سے محافرت جر بُیل اجن کے واسطے سے اللہ عند سے محافرت جر بُیل اجن کے واسطے سے بینام بھیجا ہے کہ آبی بن کعب سے کہو کہ وہ جہیں قرآن شریف سائمیں۔ یہ حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عند منہ نے یہ بات سی تو فوراً یہ سوال کیا کہ کیا اللہ بعب حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عند بر کرید طاری ہوگیا، اور دوئے دوئے تکایل بن وقت حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عند بر کرید طاری ہوگیا، اور دوئے دوئے تکایل بن وقت حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عند بر کرید طاری ہوگیا، اور دوئے دوئے تکایل بن کے کئی،

## الله كي ذكر كرن يرعظيم بثارت

بہرطان، اللہ تعالی کی بندے کا ذکر فرمائی۔ بید اتی بدی دولت اور الحت ہے کہ ساری دنیا کی تعقیم اور دولتیں ایک طرف، بید فقت ایک طرف، اس مدے یہ ساری دنیا کی تعقیم العت کے بارے میں فرمایا کہ جب اللہ کا دین سکھنے کی فاطر، اور دین کے پڑھنے پڑھانے کی فاطر اور کسی جگہ جم موجاتے ہیں تو اللہ تعالی اپنے طائکہ کے بھم میں ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ ایک مدیث قدی ہے۔۔ "مدیث قدی" اس کہتے ہیں جس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جمل شانہ کا کلام نقل فرمائی سے ایک مدیث قدی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جمل شانہ کرمائے۔

﴿ مَنْ ذَكَرَنِیْ فِی نَفْسِیْ ذَكُوْلُهُ فِی نَفْسِیْ وَمَنْ ذَكَرَنِیْ فِی مَلَإِذَكُوْلِنَا فِی مَلَإِ حَشْرِ مِنْهُ ﴾ "جو شخص میرا ذکر تجائی میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر تجائی میں کرتا ہوں۔ اور جو شخص میرا ذکر کی گرتا ہوں۔ اور جو شخص میرا ذکر کی جمع میں کرتا ہوں۔ یہتر جمع میں کرتا ہوں۔ یعنی وہ میرا ذکر انسانوں کے جمع میں کرتا ہے۔ میں اس کا ذکر امائکہ کے جمع میں کرتا ہوں"۔

ذکر کی کتنی بری نمنیات بیان فرادی- اس می وه سب لوگ داخل ہیں جو دین کی درس و تدریس کے لئے کی جہ جح کی درس و تدریس کے لئے کی درس کے افدار داخل ہیں، اللہ تعالی اپنے فضل سے ہم مبوا میں، اللہ تعالی اپنے فضل سے ہم مب کو اس کا مصداق بنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین- ہم لوگ جو یہاں بنتے میں ایک دن جم ہوگ جو بہاں بنتے میں۔ یہ معمول چیز ایک دن جم سے معمول چیز ہیں۔ اور دین کی باتوں کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ یہ معمول چیز بنیس اللہ تعالی کی رحمت سے بوی فضیلت اور ثواب اور اجرکی چیز ہے، بشرطیکہ دل میں اظامی دو۔ اور اللہ کے دین کی طلب ہو۔

## او نجا خاندان ہو نا نجات کے لئے کافی نہیں

اس مديث يس أخرى جمله بيد ارشاد فرمايا:

﴿مُنْ يَعَلُّوا مِعْمُلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِمِ تَسَيَّةً ﴾

یہ جملہ بھی جوائع الکلم میں ہے ہو معنی اس کے یہ بیں کہ جس شخص کے علی جا گئی کہ جس شخص کے علی ہے اس کو یکھنے ہو گیا ہو جس اس کا اس او آئے جہیں برحما سکتا ۔ مطلب یہ ہے کہ کمی کا عمل خراب ہے۔ اور اس خراب عمل کی وجہ سے بہت بیس پہنچ سکا۔ بلکہ یکھے رہ گیا۔ جہد اور اس خراب عمل کی وجہ سے بہت تک نہیں پہنچ سکا۔ بلکہ یکھے رہ گیا۔ جبد اور اس خراب عمل کی وجہ سے بہت تک نہیں پہنچ سکا۔ بلکہ یکھے رہ گیا۔

#### ياران تيز گام نے حزل كو جاليا بم گو غاله جري كاروال رہے

وہ لوگ آگے ملے گئے۔ اور یہ اپ عمل کی خرالی کی وجد سے بیچے رہ گیا۔ اور ممل کی اصلاح نہ کریایا تو اب صرف نب کی وجہ سے کہ چو نکہ بے فلال خاندان سے تعلق ر کھتا ہے، یا فلال بزرگ کا یا فلال عالم کا بیٹا ہے۔ محض اس بنیاد پر وہ جلدی نیں بنی سے گا۔ اشارہ اس طرف فرادیا کہ محض اس پر بھروسہ اور تھی کرکے مت بیشے جاؤ کہ میں فلاں کا صاحب زارہ ہوں، فلال خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، بلکہ اینا عمل مع كرن كى فكر كرو- اگريه چيز كار آمد بوتى و حضرت نوح عليه السلام كاييا جينم من نه جاتا جبك حفرت نوح عليه السلام اتن برك جليل القدر بغير من - اور اين بیٹے کی مغفرت کے لئے وعا بھی فرما رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالٰ نے فرمادیا: ہاتکہ' عُمَلُ عُينُوْ صَالِح اس في جو عمل كياب وه صالح عمل نهيں ب، اس لئے اس ك حن مي آپ كي دعا تبول نہيں كى جائے گ- تو اصل چيز عمل ب- البدة عمل كے ساتھ اگر كى بزرگ سے تعلق بھى ہوتا ہے تو ان بزرگ كے تعلق كى وج سے الله تعالى كه سارا فراديج بس- ليكن افي طرف ے عمل اور توجه اور فكر شرط ب- اب اگر كى كو قوج كل اور طلب بى نيس ب- بلك فقلت ك اندر جالا ب- و محن اولي خاندان ي تعلق كي وجرت آك نيس بره سك كا- الله تعالى ہم سب کو اینا عمل ورست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

#### خلاصه

آج کے بیان کا ظامہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا نقاضہ ہمی یہ ہے، اور اللہ کا تعالیٰ سے محبت کرو۔ اور اللہ کی تعلق سے محبت کرو۔ اور اللہ کی تعلق پر شفقت اور رحم کرو، جب تک یہ چنے حاصل نہیں ،وگی اس وقت تک اللہ



تعالی سے محبت کا دعوی جمونا ہوگا۔ اللہ تعالی جارے دلوں میں اپنی محبت اور اپنی علوق کی محبت پیدا فرمادے۔ آمین۔

وآخردعوانا ان الحمدللة رب العالمين





(444) موضوع خطاب علمائى وبين سيجين مقام خطاب . جامع مجد بيت الكرّم گلشن اقبال کر اچی وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب اصلاحي فطبات جلد نمبر مشتتم صفحات : ٩

## لِسَّمِ اللَّٰكِ الدَّطْنِ الدَّطِيْمُ

# علماء کی توہیں سے بحییں

الحمد لله تحمده ونستعینه ونستففره و نؤمن به و نتوکل علیه
و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا ، من یهده الله
فلامضل له و من یضلله فلاها دی له ونشهدان لا اله الاالله و حده
لاشریک له و نشهدان سیدنا و مندنا و مولانا محمدًا عبده
ورسوله ، صلی الله تعالی علیه و علی أله واصحابه وبارک و سلم
تسلیماً کثیرًا کثیرا - اما بعدا

﴿ عن عسروبن عوف السزنى رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا ذلة العالم ولا تقطعوه وانتظروا فيئته ﴾ (مند الفردس للالجي علاام قر ٩٥- كز العال مديث فهم ٢٨٦٨٣)

یہ صدیث اگرچہ سند کے اعتبار ہے ضعیف ہے، لیکن سعن کے اعتبار ہے تمام است نے اس کو قبول کیا ہے، اس صدیث بیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اہم نکتہ بیان فرمایا ہے۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عمرو بن عوف فحنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عالم کی لفزش سے بچو، اور اس سے قطع تعلق مت کرد، اور اس کے لوٹ آنے کا انتظار کرو سے سمالم" ہے مراد وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالی نے دین کا علم، قرآن کریم کا علم، عطا فرمایا ہو، آپ کو لیتین سے یہ معلوم ہے کہ فلال کا علم، حدیث کا علم، فقد کا علم عطا فرمایا ہو، آپ کو لیتین سے یہ معلوم ہے کہ فلال

کام گناہ ہے، اور تم یہ دیکھ رہے ہو کہ ایک عالم اس گناہ کا ار تکاب کررہا ہے، اور اس غلطی کے اندر جتلا ہے۔ پہلا کام تو تم یہ کروکہ یہ برگڑ مت سوچو کہ جب اتا پذا عالم یہ گناہ کا کام کررہا ہے تو لاؤ جس بھی کراوں، پلکہ اس تم اس عالم کی اس غلطی اور اس گذاہ ہے و کو کھے کرتم اس گناہ کے اندر جتلانہ ہو جاؤ۔

#### گناہ کے کاموں میں علماء کی اتباع مت کرو

اس صدیث کے پہلے جیلے جیں ان لوگوں کی اصلاح فرادی جن لوگوں کو جب کی گناہ سے روکا جاتا ہے، اور منع کیا جاتا ہے کہ فلاں کام خاجاتز اور گناہ ہے، یہ کام مت کرو، تو وہ لوگ بات بات ان اور منع کیا جاتا ہے کہ فلاں کام خابس دینا شروع کردیتے ہیں کہ فلال عالم بحق تو یہ کام کرتے ہیں۔ فلال عالم نے فلال وقت میں یہ کام کیا تھا۔۔۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قدم پر بی اس استدلال کی جڑکا کاٹ دی کہ تمہیں اس کی خلالی کی چروی نہیں کرتی ہے، بلکہ تمہیں اس کی صرف اچھائی کی چروی کرتی ہے، وہ اگر گناہ کاکام یا کوئی غلا کام کررہا ہے تو تمہارے دل میں یہ جرائت پدا نہ ہو کہ جب وہ عالم یہ کام کررہا ہے تو ہم بھی کریں گے۔ ذرا سوچ کہ آگر وہ عالم جہنم کے داتے پر جاد گے؟ وہ آگر آگ میں کود رہا ہے تو کیا تم بھی اس کے چھے جہنم کے رائے پر جاد گے؟ وہ آگر آگ میں کود رہا ہے تو کیا تم بھی اس کے چھے جہنم کے رائے پر جاد گے؟ وہ آگر آگ میں کود رہا ہے تو کیا تم بھی کود جاد گے؟ فلام ہے کہ آگا ہم ہے کہ ایس کی اجباع کررہا ہے کہ قاہم ہے کہ آ

## عالم كاعمل معتبر ہونا ضروري نہيں

اس وجہ سے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ وہ عالم جو سچا اور صحیح معنی میں عالم ہو۔ اس کا فتویٰ تو معتبر ہے، اس کا زبان سے بتایا ہوا مسئلہ تو معتبر ہے، اس کا عمل معتبر ہونا ضروری نہیں۔ اگر وہ کوئی غلط کام کر دہاہے تو اس سے پوچھو کہ سے کام جائز ہے یا نہیں؟ وہ عالم کی جواب دے گا کہ سے عمل جائز نہیں۔ اس لئے تم اس کے بتائے ہوئے مسئلے کی اجاع کرد۔ اس کے عمل کی اجاع مت کرد۔ البذا یہ کہنا کہ فلال کام جب است کے اس کے عمل کی اجاع مت کرد۔ البذا یہ کہنا کہ فلال کام جب است نہیں۔ اس کی مثال تو ایک ہے جسے کوئی شخص یہ کہے کہ است برے برے برد کوگ آگ میں کود جاؤں۔ جسے یہ طرز استدلال لوگ آگ میں کود جاؤں۔ جسے یہ طرز استدلال علیہ ہے۔ اس کے حضور اقد می صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی نفزش سے بچ یعنی اس کی نفزش کی اجاع مت کرد۔ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی نفزش سے بچ یعنی اس کی نفزش کی اجاع مت کرد۔

## عالم سے برگمان نہ ہوناچاہے

بعض لوگ دو مری غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب وہ کی عالم کو کمی غلطی میں یا گناہ میں جتلا دیکھتے ہیں تو بس فوراً اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ اور اس سے بد گمان ہو کہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اور بیض او قات اس کو بدنام کرنا شروع کردیتے ہیں کہ یہ مولوی ایسے تی ہوتے ہیں۔ اور پھر تمام عاماء وکرام کی تو بین شروع کردیتے ہیں کہ آتے کل کے عاماء تو ایسے بی ہوتے ہیں۔ ای صدیث کے دو سرے جملے میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم نے اس کی بھی تردید فرمادی کہ اگر کوئی عالم گناہ کا کام کررہا ہے تو اس کی وجہ سے اس سے قطع تعلق بھی مت کرد، کیوں؟

## علاء تمہاری طرح کے انسان ہی ہیں

اس کے کہ عالم بھی تہاری طرح کا انسان ہے، دو گوشت پوست تمہارے پاس ہے، دو اس کے پاس بھی ہے۔ دو کوئی آسان سے اترا ہوا فرشتہ نہیں ہے، جو جذبات تمہارے دل میں بھی پیدا ہوتے ہیں۔ دہ جذبات تمہارے دل میں بھی پیدا ہوتے ہیں، نفس تمہارے چھے بھی لگا ہیں، نفس تمہارے چھے بھی لگا ہی ہے۔ شیطان تمہارے چھے بھی لگا ہوا ہے۔ نہ دو گناہوں سے معصوم ہے، نہ دہ پنجیر ہے۔ اور نہ دہ فرشتہ ہے، یک دہ بھی ایک ویا کا باشندہ ہے، اور جن طالات سے تم

گزرتے ہو۔ وہ بھی ان طالت سے گزرتا ہے۔ لہذا یہ تم نے کہاں سے مجھ لیا کہ وہ گزرتے ہو۔ وہ بھی ان طالت سے گزرتا ہے۔ لہذا یہ تم نے کہاں سے بھی ایا کہ غلطی نہیں ہوگا ، اور اس سے بھی اس سے غلطی نہیں ہوگا ۔ اس لئے کہ جب وہ انسان ہے تو بشری تقاضے سے بھی اس سے غلطی بھی ہوگا ۔ بھی وہ کناہ بھی کرے گا۔ لہذا اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے فراآ اس عالم سے برگشتہ ،و جاتا اور اس کی طرف سے برگمان ہوجاتا مجھ نہیں۔ اس لئے حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے فرایا کہ فورا اس سے قطع تعلق مت کرو، بلکہ اس کے واپس آنے کا انتظار کرو، اس لئے کہ اس کے پاس علم صحیح موجود ہے۔ اس کے پاس علم صحیح موجود ہے۔ اس کے باس علم صحیح موجود ہے۔ اس کے دوہ انشاء اللہ کی وقت لوٹ آئے گا۔

#### علماء کے حق میں دعا کرو

اور اگر اس کے لئے دعا کرد کہ یا اللہ افلاں شخص آپ کے دین کا صافل ہے اس کے ذریعہ ہمیں دین کا علم معلوم ہوتا ہے، یہ بے چارہ اس گناہ کی مصببت میں پھش کیا ہے، اس دعا کہ کیا ہے، اشد اس کو اپنی رحمت ہے اس مصببت ہے نکال ویجئے۔ اس دعا کہ کرنے ہے تہمارا ذیل فائدہ ہے۔ ایک وعا کرنے کا ثواب کے گا۔ دو سرے ایک مسلمان کے ساتھ فیر نوائی کرنے کا ثواب۔ اور اگر تہماری سے دعا قبول ہوگئی تو تم مسلمان کے ماتھ فیر نوائی کرنے کا ثواب۔ اور اگر تہماری سے دعا قبول ہوگئی تو تم کرے گا دو سرول اس عالم کی اصلاح کا سب بن جاؤ گا۔ پی ایک کام کرے گا دو سب تہمارے اعمال نامہ میں بھی تصبے جائیں گے۔ اہذا بلاوجہ دو سرول ہے ہے کہ کرکی عالم کو بدنام کرنا کہ قلال بڑے عالم بنے پھرتے ہیں دہ تو ہے حرکت کررہے تھے۔ اس سے پچھ صاصل نہیں۔ اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں بنچ گا۔

## عالم بے عمل بھی قابل احترام ہے

دو مری بات یہ ب کہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تفانوی رحمة الله علیہ فرماتے میں کہ عالم کو تو خور جائے کہ وہ باعمل ہو، لیکن اگر کوئی عالم ب عمل بھی

ہے تو بھی وہ عالم اپنے علم کی وجہ سے تہمارے لئے قائل احزام ہے۔ اللہ تعالی نے اس کو علم دیا ہے، اس کا ایک مرتبہ ہے، اس مرتبہ کی وجہ سے وہ عالم قائل احزام بن گیا۔ جسیا کہ والدین کے بارے جس اللہ تعالی نے فرمایا کہ:

﴿ وَانْ جَاهَدُ أَكَ عَلَى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْبَا مُمَّدُ وَفَاكُهُ السِرَةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ لَبُهَا

یاس موں عام انا ہے تو اگر چہ اس کے علم کی وجہ سے اس کا اگرام کرتا ہوں، اور اندر جلا ہے۔ اس کے باوجود اس کے علم کی وجہ سے اس کا اگرام کرتا ہوں، اور اس کی عزت کرتا ہوں۔

#### علماءے تعلق قائم رکھو

لہذا یہ پردپیکنڈہ کرنا اور علاء کو بدنام کرتے پھرنا کہ ارے میاں آج کل کے موجودہ موجودہ سب ایک ہی ہوجودہ دولای سب ایک ہی ہوجودہ دولای سب ایک ہی ہوجودہ دولا کا آب طرز عمل ہے ہی، اس لئے کہ ان کو معلوم ہے کہ جب تک مولوی اور علاء کو بدنام نہیں کریں گے۔ اس

وقت تک ہم اس قوم کو گمراہ نہیں کرسکتے، جب علاء ہے اس کا رشتہ تو ژویں گے تو پھر یہ لوگ جارے رحم وکرم پر ہوں گے۔ ہم جس طرح جابیں گے۔ ان کو مراه كرتے بحرس مح- ميرے والد ماجد رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے كه جب گله مان ے بریوں کا رشتہ توڑ دیا تو اب جھیڑئے کے لئے آزادی ہوگئ کہ وہ جس طرح چاہے جمریوں کو بھاڑ کھائے۔ لہذا جو لوگ بے دین میں ان کا تو کام بی بے کہ علماء كر بدنام كيا جائ، ليكن جو لوك ويندار إن ان كالجمي يه فيثن بنا جاربا ب كه وه مجي ہرونت علاء کی توہن اور ان کی بے وقعتی کرتے پھرتے ہیں کہ ارے صاحب! علاء کا تو یہ حال ہے۔ ان لوگوں کی مجلسیں ان باتوں سے بھری ہوتی ہیں۔ حالا تکہ ان باتوں سے کوئی فاکدہ نیس۔ سوائے اس کے کہ جب لوگوں کو علاء سے بد ظن کردیا تو اب ممين شريعت كے احكام كون بتائے گا؟ اب تو شيطان بى تمہيں شريعت كے مساكل بتائے گاکہ یہ طال ہے، یہ حرام ہے، پھرتم اس کے پیچے چاوکے، اور مراہ ہوجاز عے۔ لبذا علماء اگرچہ بے عمل نظر آئیں۔ پھر بھی ان کی اس طرح توہین مت کیا كرو - بلكه ان كے لئے رعاكرہ جب تم اس كے حق ميں دعاكرو كے تو علم تو اس كے یاس موجود ہے۔ تمہاری دعا کی برکت سے انشاء اللہ ایک دن وہ ضرور صحیح راتے پر لوث آئے گا۔

### ایک ڈاکو ہیربن گیا

حضرت مولانا رشد احمد كتكوى رحمة الله عليه ايك مرتبه الني عريدين ت فرائ كلى تم كبان ميرك يتي لك كئه ميرا على قواس بير جيها ب جو حقيقت من ايك ذاكو قد اس ذاكو نے جب يه ديكها كه لوگ برى عقيدت اور محبت ك ساتھ بيروں كياس جاتے ہيں۔ ان كياس بدي تقف لے جاتے ہيں۔ ان كاباتھ چوسے ہيں۔ يہ قو اچھا پيشر ہے۔ هي خواه گؤاه رائوں كو جاگ كر ذاك ذال ہوں۔ پارے جانے اور خيل ميں بر ہونے كا خطره الگ ہوتا ہے۔ مشقت اور تكليف علیمہ ہوتی ہے۔ اس سے اچھا ہے کہ بیل بیر بن کر جیٹہ جاؤں۔ لوگ میرے پاس
آکس کے، میرے ہاتھ چھٹ کے، میرے پاس ہدے تنف لائیں گے۔ چنانچہ یہ سوج
کر اس نے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا۔ اور ایک خاتفہ بنا کر جیٹہ گیا۔ لمبی حیج لے لی۔ لمبا
کر تا پہن لیا۔ اور پیروں جیسا ملیہ بنالیا۔ اور ذکر اور تنجع شروع کردی۔ جب لوگوں
نے دیکھا کہ کوئی اللہ والا جیٹا ہے، اور بہت بڑا ہیر معلوم ہوتا ہے۔ اب لوگ اس
کے حرید بڑنا شروع ہو گئے۔ یہاں تک کہ حریدوں کی بہت بڑی تعداد ہوگئی۔ کوئی
ہریہ لارہا ہے، کوئی تحذ لارہا ہے، خوب غرار نے آرہے ہیں۔ کوئی ہاتھ چوم رہا ہے،
کوئی پاؤں چوم رہا ہے۔ ہر حرید کو مخصوص ذکر بنا دیے کہ تم فلال ذکر کرو، تم فلال
ذکر کرد، اب ذکر کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے ذریعہ اللہ تعالی انسان کے درجات
بلند فرماتے ہیں۔ چو نکہ ان حریدوں نے اخلاص کے ساتھ ذکر کیا تھا۔ اس کے نتیج
بین اللہ تعالی نے ان کے درجات بہت بلند فرما دیے۔ اور کشف وکرامات کا اونچا

### مريدين كي دعاكام آئي

ایک روز ان مریدین نے آپس می گفتگو کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہو اس مرتبہ

تک پہنچا دیا۔ ہم زرا ہے دیکھیں کہ ہمارا شخ کس مرتبہ کا ہے؟ چنانچہ انہوں نے

مرابہ کرکے کشف کے زراید اپنے شخ کا مرتبہ معلوم کرنا چاہا، لیکن جب مراقبہ کیا ہو

شخ کا درجہ کہیں نظری نہیں آیا، آپس میں مریدین نے مشورہ کیا کہ شاید ہمارا شخ

اشخ کا درجہ کہیں نظری نہیں آیا، آپس میں مریدین نے مشورہ کیا کہ شاید ہمارا شخ

اشخ اونچ مقام پر پہنچا ہوا ہے کہ ہمیں اس کی ہوا تک نہیں گئی، آثر کار جاکر شخ

نے ذکر کیا کہ معرب اہم نے آپ کا مقام طاش کرنا چاہا، گر آپ تو اسے اونے مقام

پر ہیں کہ ہم وہاں تک نہیں بہنچ پاتے، اس وقت شخ نے اپنی حقیقت ظاہر کردی،

اور روتے ہوئے اس نے کہا کہ میں شہیں اپنا درجہ کیا بتاؤں۔ میں تو اصل میں ایک

ذاکو ہوں، اور میں نے دنیا کملنے کی خاطریہ سارا وحندا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی

بروات تہیں او نے او نے مقام عطا فراد ہے، اور میں تو اسفل السافلین میں ہوں،
حہیں میرا مرتبہ کہاں لیے گا؟ میں تو ڈاکو اور چور ہوں، میرے پاس تو پکھ بھی نہیں
ہو، اس لئے تم اب میرے پاس ہے بھاگ جاذ، اور کسی دو مرے پیر کو طاش کرو۔
جب شخ کے بارے میں یہ باتیں سنیں تو ان سب مریدوں نے آپس میں ال کر اپنے
شخ کے لئے دعا کی کہ یا اللہ ا یہ چور ہو یا ڈاکو ہو، لیکن یا اللہ ا آپ نے بمیں جو پکھ
عطا فرمایا ہے، وہ اس کے ذریعہ عطا فرمایا ہے، اے اللہ ا اب آپ اس کی بھی اصلاح
فرماد بجے، اور اس کا درجہ بھی بلند کر دہجے۔ چو خکہ وہ مریدین تعلق تھ، اور اللہ
والے شے۔ ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالی نے اُس کو بھی بخش دیا، اور اس کو

بہرمال: جب کی عالم کے بارے میں کوئی غلط بات سنو تو اُس کو بدنام کرنے کے بجات اس کے ان باتوں پر عمل کرنے کی بجات اس کے لئے دعا کرنی چاہئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی تو تین علاقہ اے آئین

وآخردعوانا ان الحمدللة رب العالمين





موضوع خطاب : غُصَّة كوقالوين كيج.

مقام خطاب بإمع معجد بيت المكرم

گلشن ا قبال کر اچی

و قت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحى خطبات : جلد نمبر مضمم

صفحات : سمحا

## لِسُّمِ اللَّٰكِ الدَّكُوٰ الدَّحْمُ

# غصے کو قابو میں کیجئے

الحمد لله نحمده ولستعينه ونستغفره و لؤمن به ونتوكل عليه، ونعود الله من يهده عليه، ونعود بالله من يهده الله فلا منديات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له، ونشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهدان سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى أله واصحابه وبارك وسلم لسليماً كثيرًا.

#### أمانعذا

﴿ عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: ان رجالاقال لرسول الله عليه وسلم اوصنى ولا تكثر على قال: لا تغضب ﴾

(جامع الاصول، الكتاب الثالث في الغضب والغيظ)

حفرت ابو ہررہ وضی اللہ عند روایت فراتے ہیں کہ ایک شخص حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ المجھے کوئی تھیمت فراسیے اور زیادہ لمبی تھیمت نہ فراسیے۔ کویا کہ تھیمت کی بھی درخواست کی اور ساتھ میں یہ شرط لگادی کہ وہ تھیمت مختمر ہو۔ لمبی چو ڈی نہ ہو اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس شرط پر ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا کہ تھیمت بھی کروانا چاہتے ہو اور ساتھ میں یہ قید بھی لگارہ ہو کہ مختمر کیجے۔ ای وجہ سے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے محدثین نے فرمایا کہ جو شخص تھیمت کا طابگار ہو۔ وہ اگر یہ کہے کہ جھے مختری فیحت کردیجہ تو اس میں کوئی اوب کے ظاف بات نہیں۔
کیو کلہ جو سکتا ہے کہ وہ آدی جلدی میں جو اور اس نے آپ سے فیجت کرنے کی
فرمائش کی۔ اب اگر آپ نے اس کے سامنے کمی تقریر شروع کردی تو وہ بھارہ
فیجت کی فرمائش کر کے کس خطا میں پکڑا گیا۔ حالاتکہ وہ جلدی میں تھا۔ اس کے
پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ معلوم ہوا کر یہ کوئی اوب کے ظاف بات نہیں چنانچہ
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ مختر فیجت فرمائی کہ:

"لالغضب" "فمدمت كو"-

اگر آدی اس مخفر نسیحت پر عمل کرے تو شاید سیکوں، بلکہ بزاروں کمناموں سے اس کی حفاظت ہوجائے۔

#### گناہوں کے دو محرک، غصہ اور شہوت

اس لئے کہ دنیا میں بعتے گناہ ہوتے ہیں۔ چاہ وہ حقوق اللہ ہے متعلق ہوں یا حقق الدہ ہے متعلق ہوں یا حقق الدہ و متعلق ہوں۔ اگر انسان خور کرے تو یہ نظر آئے گا کہ ان تمام کناہوں کے چھے دو جذب کار فرہا ہوتے ہیں۔ ایک فصہ دو سرے شہوت، شہوت علی زبان کا لفظ ہے جس کے اصل معنی ہیں "خواہش نفس" مثلاً دل کی چزکے کھانے کو چاہ رہا ہے۔ یہ کھانے کی شہوت ہے، یا کمی ناجائز کام کے ذریعہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کی سحیل کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ مجمی شہوت ہے۔ انسان چوری کیوں کرتا ہے؟ اس لئے کہ اس کئے یہ فواہش ہے کہ مال نیادہ اس لئے کہ اس لئے کہ اس لئے کہ اس لئے کہ اس لئے کرتا ہے کہ اس کے کہ خواہش اس کئے کرتا ہے کہ اس کی نفسیل خواہش اس کو اس کام پر آمادہ کرتی ہے۔ انہان اس لئے کرتا ہے کہ اس کی نفسیل خواہش اس کو اس کام پر آمادہ کرتی ہے۔ گناہ تو شہوت ہے پیدا ہوتے ہیں۔ اور بہت ہے گناہ فصہ ہے پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ شہوت ہے پیدا ہوتے ہیں۔ اور بہت ہے گناہ فصہ ہے پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ شار ابھی اس کی تفصیل عرض کرد گاہ اس ہے اندازہ ہوجائے گا کہ یہ فصہ کتے ہے شار آدی اس

#### نھیحت پر عمل کرلے تو اس کے نتیج میں آ دھے کناہ ختم ہوجائیں گے۔

### اصلاح نفس کے لئے بہلاقدم

حکیم الامت حفرت تفانوی رحمة الله علیه فرماتے بیں که اس مدیث کا مضمون اینی فصد منبط کرنا سلوک و طریقت کا ایک بلب عظیم ہے جو آدی الله کے راتے پہانا جو اور اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہو۔ اس کے لئے پہلا قدم سے ہوگا کہ وہ اپنے غصہ کو تاہو میں کرنے کی فکر کرے۔

### ''غصہ''ایک فطری چیزہے

یوں تو اللہ تعالی نے "فصم" انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ کوئی انسان ایسا بہرس ہے جس کے اندر فصح کا مادہ نہ جو اور اللہ تعالی نے حکمت کے تحت ہی ہدادہ انسان کے اندر رکھا ہے۔ یکی مادہ ہے کہ اگر انسان اس پر کشرول کرنے اور اس کو قابو میں کرلے تو چر یکی مادہ انسان کو بے شار بلاؤں سے محفوظ رکھنے کا ایک ذرایعہ ہے۔ اگر انسان کے اندر ہدادہ نہ جو تو پھر اگر کوئی دشمن حملہ کردے گا تو اس کو غصہ بھی نہیں آئے فصہ بھی نہیں آئے گایا کوئی درندہ اس پر حملہ کردے گا تو اس کو فصہ بی نہیں آئے گا استعمال کرنا جائز ہے، شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اس لئے کہ فصہ رکھا بی اس کے کہ دہ انسان اپنی جان کا اپنے مال کا دہائے کرسکے۔ اسے بیوی بچوں کی طرف کے دو دائسان اپنی جان کا این کا دہائے کرسکے۔ اسے بیوی بچوں کی طرف سے دہائے کہ ایم این کا دہائے کرسکے۔ اسے بیوی بچوں کی طرف

### غصہ کے نتیج میں ہونے والے گناہ

لیکن اگر یکی فصہ قابو میں نہ ہوتو اس کے نتیج میں جو گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ وہ

بے شار ہیں، چنانچ غصے ہی سے "مجر" بیدا ہوتا ہے۔ غصے سے "حسد" بیدا ہوتا ہے۔ غصے سے "حسد" بیدا ہوتا ہے۔ غصے سے "فرانس ہیں ہوتا ہوتا ہے۔ غصے سے "عداوت" بیدا ہوتی ہے اور ان کے علاوہ نہ جانے کتی خرابیاں ہیں جو اس غصے سیدا ہوتی ہیں۔ جب کہ یہ خصہ قابو میں نہ ہو اور انسان کے کنرول ہیں نہ ہو۔ حشا آگا کو غصہ قابو میں نہیں تھا اور وہ غصہ کی انسان پر آگیا۔ اب اگر جس شخص پر غصہ آیا ہے وہ قابو میں ہے حشا وہ ماتحت ہے تو اس غصر کے نتیج میں اس کو تکلیف بہنچاہے گا، یا اس کو مارے گا، اور اس کو ذائے گا۔ اس کو گال دے گا، اس کو را بھلا کہے گا، اس کا دل دکھائے گا، اور سے سب کام گناہ ہیں جو غصے کے نتیج میں اس سے سردو ہوں گے۔ اس لئے کہ دو سرے کو نائق مارنا بہت برا گناہ ہے۔ ای طرح آگر غصے کے نتیج میں گال دے دی دو سرے کو نائق مارنا بہت برا گناہ ہے۔ ای طرح آگر غصے کے نتیج میں گال دے دی

#### (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)

(صيح بخاري، كتاب الاوب، باب ما يمني من الساب واللعن)

یعنی سلمان کو کال دینا بدترین فت ہے اور اس کا قبل کرنا کفرہ۔ ای طرح اگر غصے کے بتیج میں دوسرے انسان کا دل اگر غصے کے بتیج میں دوسرے کو طعن و تشنع کردی۔ جس سے دوسرے انسان کا دل ٹوٹ گیا اور اس کی دل شکنی ہوئی تو سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ سب گناہ اس وقت ہوئے جب ایسے شخص پر غصہ آیا جو آپ کا ماتحت تھا۔

### د د بغض "غصہ سے پیدا ہو تا ہے

اور اگر ایے شخص پر خصہ آگیا جو آپ کا ماتحت نہیں ہے اور وہ آپ کے قابو میں نہیں ہے اور وہ آپ کے قابو میں نہیں ہو خصہ آیا میں نہیں ہو خصہ آیا دہ خصر کے مشکل جس پر خصہ آیا دہ بیا ہوا ہے اور صاحب افتدار ہے۔ اس کے سامنے اس کو پچھ کہنے کی جرأت نہیں ہوتی، زبان نہیں کھلتی تو یہ ہوگا کہ اس کے سامنے تو خاموش رہیں گے، لیکن جب دہ نظروں ہے او جمل ہوگا تو اس کی برائیاں میان کرنا شروع کردیں گے اور اس کی

فیبت کریں گے۔ اب یہ فیبت ای غصے کے نتیج میں ہورتی ہے اور بعض او قات
یہ ہوتا ہے کہ انسان دو سرے کی کتنی بھی فیبت کرلے۔ گراس کا غصہ فینڈا نہیں
ہوتا، بلکہ غصہ کے نتیج میں یہ دل چاہتا ہے کہ اس کا چہرہ نوچ لوں۔ اس کو تکلیف
ہنچاؤں۔ گرچو تکہ وہ صاحب اقتداراور بڑا ہے، اس لئے اس پر قابو نہیں چلا۔ اس
کے نتیج میں دل کے اندر ایک تحمٰن پیدا ہوگی۔ اس تحمٰن کا نام "بغض" ہے۔ اب
دل میں ہر وقت یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر موقع مل جائے تو کسی طرح اس کو
تکلیف پنچاؤں اور اگر خود بخود اس کو تکلیف پنچ جائے تو خوشی ہوتی ہے کہ اچھا ہوا
کہ تکلیف پنچ گئی۔ یہ "بغض" ہے جو ایک مستقل گناہ ہے جو ای غصے کے نتیج

### "حد"غصه سے پیدا ہو تاہے

ادر اگر جس شخص پر غصہ آرہا ہے اور اس کو تکلیف چنچنے کے بجائے راحت
اور نوشی عاصل ہوگئے۔ اس کو کہیں سے چنے ذیادہ ال گئے، یا اس کو کوئی بردا منصب
الل و دولت، یہ روپیہ چیہ کی طرح اس کے پاس سے ضائع ہوجائیں، ختم
مال و دولت، یہ روپیہ چیہ کی طرح اس کے پاس سے ضائع ہوجائیں، ختم
ہوجائیں۔ اس کا نام "حمد" ہے۔ یہ "حمد" بھی اسی خصے کے نتیج جس پیدا ہورہا
ہوجائیں۔ اس کا نام "حمد" ہے۔ یہ "حمد" بھی اسی خصے کے نتیج جس پیدا ہورہا
کاہ اس کے ذریعہ صادر ہوجاتے ہیں، اور اگر قابو نہ چلے تو بھی بے شار گناہ اس
کے ذریعہ صادر ہوجاتے ہیں، اور اگر قابو نہ چلے تو بھی بے شار گناہ اس
کے ذریعہ صادر ہوجاتے ہیں۔ یہ سب گناہ اس "غصہ" کے قابو جس نہ رہنے کے نتیج
میں پیدا ہورہ ہیں۔ اگر غصہ قابو جس ہو تا تو انسان ان سارے گناہوں سے محفوظ
میں پیدا ہورہ ہیں۔ اگر غصہ قابو جس ہو تا تو انسان ان سارے گناہوں سے محفوظ
رہتا۔ اس وجہ سے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا۔ لا

(141)

#### ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْطَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ﴾ (آل عراق: ١٣٣)

لین نیک مسلمان وہ بی جو ضے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے ضعے کو در گزر کرتے ہیں۔ اس لئے کہ خصہ پینے کے نتیج میں یہ سارے گناہ مرزد نہیں ہو تھے۔

### غصہ کے نتیج میں حقوق العباد ضائع ہوتے ہیں

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حمنابوں کے دو سرچھے ہوتے ہیں۔ ایک غصہ، دو مرے شہوت۔ کین شہوت کے نتیج میں جو گناہ مرزد ہوتے ہیں۔ وہ بھی اگر چہ بزے منگین ہل لیکن وہ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس وقت بھی اللہ تعالی توبہ کی توفیق دے دیں تو توبہ کے نتیج میں انشاء اللہ وہ گناہ معاف کردیے جاتے میں اور اس کی توبہ قبول کرلی جاتی ہے اور اس کے اعمال نامے سے وہ گناہ مناویا جاتا ہے، لیکن غصے کے نتیج میں جو گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ ان کا زیادہ تر تعلق حقوق العبادے ہے۔ مثلاً فصے کے نتیج میں کسی کو مارا، یا کسی کو ڈانٹا، یا کسی کی دل آزاری کی، یا کسی کو براجعلا كها- ان سب كا تعلق حقوق العبادے ب-اى طرح غصے كے نتيج ميں اگر كى كى غيبت كرلى، ياكسى ي "بغض" ركعا، ياكسى سے "حيد" بيدا بوكيا- يه سب حقوق العباديس حق تلفي ب- البذاغصے كے نتيج ميں جيئے كناہ ہوتے ہيں۔ ان سب كا تعلق حقوق العبادے ب اور حقوق العباد كو ضائع كرنا النا شكين ب، اگر بعد ميں انسان ان سے باز بھی آجائے اور توبہ کرلے تب بھی اس کی قوبہ کال نہیں ہوگی جب تک کہ جس بندے کا حق ضائع کیا ہے، وہ معاف نہ کرے اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی فراتے ہیں کہ توبہ کرنے سے میں اینا حق تو معاف کردوں گا، کیکن میرے بندوں کے جو حقوق تم نے پال کئے ہیں وہ اس وقت تک معاف نہیں کرو تگا جب تک ان بنروں ہے معاف نہیں کرالو گے۔ اب تم کس کس ہے معاف کراتے پھرومے؟ اس لئے حقوق العباد میں کو تاہی بہت شکین ہے۔ اس لئے حضور

اقدس صلى الله عليه وسلم في بيه مخفر اور جامع تفيحت فرمائي كه "لا تنفضب" غصر مت كرو-

جب انسان اپ غصے پر کنرول عاصل کرلیتا ہے اور اس کو قابو میں کرلیتا ہے قد اللہ جل شاند فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے نے خصہ کو کنٹرول میں کرلیا تو اب میں بھی اس کے ساتھ غصے کا معالمہ نہیں کرونگا۔

#### غصه نه کرنے پر عظیم بدلہ

ایک مدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے روز حملب کتاب کے لئے الله جل شائد کے سامنے ایک شخص کو لایا جائے گا، اللہ تعالی فرشتوں سے سوال كريس مح كه خاد اس كے نامہ اعمال ميں كياكيا نيكياں جس؟ حال نكمہ اللہ تعالى سب کچھ جانتے ہیں۔ لیکن بعض او قات دو سرے لوگوں پر ظاہر کرنے کے لئے سوال بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ یو چھیں گے کہ اس کے اعمال نامے میں کیا نیکیاں ہی؟ جواب میں فرشتے بتائیں کے کہ یا اللہ اس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ نیکیاں تو نہیں ہیں۔ اس نے نہ تو بہت زیادہ نغلیں برحمی ہیں، اور نہ بی اس نے بہت زیادہ عرادتیں کی ہیں۔ لیکن اس کے نامہ اعمال میں ایک خاص نیکی یہ ہے کہ جب کوئی تخص اس کے ساتھ زیادتی کرتا تھا تو یہ اس کو معاف کردیتا تھا، اور جب کسی شخص کے ذہے اس کا کوئی مالی حق ہوتا، اور وہ شخص میہ کہتا کہ میرے اندر اس وقت ادا کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو یہ اپنے لمازموں سے کہتا کہ اس کے اندر استطاعت نہیں ہے اس لئے اس کو چھوڑ دو۔ اس طرح یہ اپنا حق چھوڑ دیتا تھا۔ الله تعالی ہیر سن کر ارشاد فرمائیں گے کہ جب یہ بندہ میرے بندوں کے ساتھ معانی کا معالمہ کرتا تھا، اور ان کے لئے ایا حق جمور رہتا تھا۔ آج میں بھی اس کے ساتھ معانی کا معالمه کروں گا، اور اس کو معاف کرووں گا۔ چنانچہ اس بنیاو پر الله تعالی اس بندے کی مغفرت فرمادیں کے۔

### شاہ عبدالقدوس گنگوہی ؒ کے بیٹے کا مجاہدہ

یک وجہ ہے کہ ہمارے بررگان دین کے پاس جب کوئی شخص اپنی اصلاح کرانے
کے لئے جاتا تو قوبہ کے بعد اس کو سبق بید دیا جاتا کہ اپنے غصے کو بالکل ختم کردے
اور اس غصے کو ختم کرانے کے لئے بڑے برے جابدے کرائے جاتے تھے۔ دھڑت
شخ عبدالقدوس گنگوہی رصة اللہ علیہ بڑے درج کے اولیاء اللہ جن سے تھے، اور
ساری دنیا ہے لوگ ان کے پاس اپنی اصلاح کرائے کے لئے آیا کرتے تھے۔ ان کے
صاجزادے نے ان کی زندگی جن ان کی کوئی قدر نہ کی۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جب
ساجزادے نے ان کی زندگی جن ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ چھے میہ محاورہ ہے "وگھ
کی مرفی وال برابر" باپ گھر میں موجود ہیں۔ ساری دنیا آکر ان سے فیض اشاری
کی مرفی وال برابر" باپ گھر میں موجود ہیں۔ ساری دنیا آکر ان سے فیض اشاری
جب باپ کا انتقال ہوگیاتو اب آ کئے کھی اور سے موجا کہ گھر میں کتنی بری دولت موجود
جب باپ کا انتقال ہوگیاتو اب آ کئے کھی اور سے موجود کی گھر میں کتنی بری دولت موجود
جبی حاصل نہ کرماے۔

اب معلومات کرائی کہ جارے والد صاحب کے پاس جو لوگ آیا کرتے تھے
اور جنہوں نے والد صاحب سے اپنی اصلاح کرائی۔ ان یس سے کون ایے ہیں
جنہوں نے والدصاحب سے زیادہ فیض حاصل کیا ہو، تاکہ کم از کم اب میں ان کے
پاس جاکر فیض حاصل کروں۔ شخصی کرنے پر پہ چلا کہ ایسے ایک بزرگ بلخ میں
رہتے ہیں۔ یہ خود گنگوہ یونی میں رہتے تھے۔ چنانچہ بلخ جانے کا ارادہ کیا، اور ان کو
اطلاع کی کہ میں تھپ کے پاس آ رہا ہوں۔ ان بزرگ کو جب یہ اطلاع پنجی کہ
میرے شخ کے صاحبزادے تشریف لارہے ہیں تو انہوں نے اپنے حشم و خدم کے
میرے شخ کے صاحبزادے کشریف لارہے ہیں تو انہوں نے اپنے حشم و خدم کے
ماتھ شہرے باہر نکل کر ان کا احتبال کیا، اور بڑے اعراز و اکرام کے ماتھ گھر

طرح گزر گئے تو صاجزادے نے عرض کیا کہ حضرت آپ جھے سے بری عجت سے چش آتے ، اور میری قدردانی کی، لیکن عیں تو اصل میں کمی اور مقصد کے لئے آیا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا مقصد ہے؟ صاجزادے نے کہا کہ حضرت ایمی تو اس مقصد کے لئے آیا ہوں کہ میرے والد صاحب ہے جو دولت آپ لے کر آئے ہیں۔ اس کا پچھ حصد میں بھی آپ سے حاصل کرلوں، کو نکہ ان کی زندگی میں تہیں لئے سکا تھا۔ انہوں نے فرایا اچھا آپ اس مقصد کے لئے آئے ہیں تو آب یہ خاطر تواضع اور مہمان داری سب بڑا ہے اعزاز و آکرام، یہ دعوت کے شاندار کھانے سب بڑا ہے اعزاز و آکرام، یہ دعوت کے شاندار کھانے سب بڑا ہے اور مہمان داری سب بڑا ہو اور مہما کیا ہی آپ کا بڑا ہوں کہ کو اور مہما کی آگ جلا کر ہروقت اس کا پائی گرم کیا کروں اور اس کے لئے کو ڈا کباڑ، لکڑیاں چن کر لاکر اس میں جمونکا کرو۔ چو نکہ مردیوں کا موم می تھا نمازیوں کے وضو کے لئے گرم پائی کا انتظام کیا جاتا تھا، ان صاجزادے سے کہہ دیا کہ بس تہمارا صرف بڑی کام ہے۔ کوئی وظیفہ کوئی شیع وغیرہ صاجزادے سے کہہ دیا کہ بس تہمارا صرف بڑی کام ہے۔ کوئی وظیفہ کوئی شیع وغیرہ نہیں بتائی۔ جہاں تو وہ اعزاز و اکرام ہور با تھا اور کہاں یہ فدمت سرد کردی۔

### تكبر كاعلاج

چونکہ یہ اظام کے ساتھ اپی اصلاح کے لئے آئے تھے۔ اس لئے کہنے کے مطابق گئے اور اس کام میں گئے۔ اب ایک عرصہ وراز تک ان کے ذمہ بس یکی کام تھا کہ پانچ وقت کی نماز پڑھو، اور محید کا حمام روشن کرو۔ بزرگ جانے تھے کہ ان صاجزادوں میں خاندانی شرافت بھی ہوتی ہے۔ دلوں میں خبیارت ہوتی ہے۔ گرایک عیب ان کے اندر ضرور ہوتا ہے، وہ ہے تکبراور اپنی بزائی۔ اس کا علاج کرنا منظور تھا، اس کئے ایساکام ان کے سرد کیا تاکہ اس بیاری کا علاج ہوجائے۔ کچھ عرصہ کے بعد یہ دیکھنے کے کے شہزادگی کا خیال اور تصور ان کے دل میں ہے یا ختم ہوگیا جو اس کی آزمائش کے لئے ان بزرگ نے اپنے گھر کی بھنگن جو گھر کا کوڈا اٹھا کر

لیجاتی تھی۔ اس سے کہا کہ آج جب کوڑا اٹھا کر جاؤ تو جمام کے پاس جو صاحب جمام کی آگ رو جاتا، وہ جو کھ کی آگ رو جاتا، وہ جو کھ جہیں، ان کے قریب سے گزر جاتا، وہ جو کھ حمیس کہیں وہ آگر ہم سے کہنا، چنانچہ جب وہ ہفتان کو ڈالے کر ان صاحبزادے کے بست کرری تو ان کو بڑا طیش اور خصہ آیا اور کہا کہ سے تھری مجال کہ تمارے پاس سے گزرے ، اگنگوہ، ورنہ تجھے بتا تا۔ اب اس بعثان نے جاکر شخ کو اطلاع دے دی کہ سے جواب دیا ہے۔ ان بزرگ نے سوچا کہ ایمی تو کیا پن باتی ہے۔ ایمی کر باتی دی کہ سے جواب دیا ہے۔ ایمی کر باتی دی کہ سے جواب دیا ہے۔ ایمی کر باتی وہ کا کہ دیا تھے۔ ایمی کر باتی کے مامور رکھا۔

#### دوسرا امتحان

جب گر کھ عرصہ گزر کیا تو گر بھٹن سے کہا کہ اب کو ڈا اٹھا کر لے جاڈ اور اب کے بالکل ان کے قریب سے گزردی اب کے بالکل ان کے قریب سے گزرد۔ چنانچہ وہ بھٹن اور زیادہ قریب سے گزری تو صاجزادے نے اس بھٹن کو غصے سے دیکھا۔ لیکن ذہان سے کھے نہ کہا، اس بھٹلن نے جاکر فیخ کو اس کی اطلاع کردی کہ آئ سے واقعہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ سے علاج کاوگر فاجت ہوا۔

#### تبسرا امتحان

پھر کھ عرصہ کے بعد شخ نے بعثان کو تھم دیا کہ اب کی مرتبہ ان کے اتنے قریب سے کردو کہ وہ کو اُل کہا اُل کو لگ بھی جائے اور اس میں سے پھر کو اُل بھی ان کے اور اس میں سے پھر کو اُل بھی ان کے اور گر جائے۔ چنانچہ جب وہ بعثان ان کے قریب سے گزری اور تھوٹا کو ڈا بھی ان پر گر اویا تو انہوں نے اب کی عرتبہ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ پھر بعثان نے جاکر شخ کو اطلاع دے وی۔ شخ نے فرایا کہ ہاں قائدہ ہورہا ہے۔

#### چوتھا امتحان

کی عرصہ کے بعد پھر می نے بعثان کو علم دیا کہ اب کی مرجہ کو ڈے کا ٹوکرا نے کر ان کے پاس سے گررو اور شوکر کھا کر ان کے پاس اس طرح گرجاؤ کہ سارا کو ڈا ان کے باس اس طرح گرجاؤ کہ سارا کو ڈا ان کے اور ٹھو کر کھا کہ وہ بستان کر گئی، جب انہوں نے بید دیکھا کہ وہ بستان کر گئی ہے۔ اب بجائے اس کے ان کو اپنی قکر ہوتی بلکہ اس بستان کی قکر عولی اور اس سے پوچھا کہ تہمیں ہمیں چوٹ تو نہیں لگ گئی۔ اپنی پھھ فکر نہمیں ہوئی کہ میرے کپڑے گدے ہوگئے۔ چنانچہ بستان نے جاکر شیخ کو اس کی اطلاع کردی۔ فرمایا کہ اب کامیابی کی امید ہوئی۔

### برمى آزمائش اور عطاء دولت باطني

اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا۔ وہ سے کہ شخ شکار کو باہر جایا کرتے تھے اور شکاری کتے بھی ساتھ ہوتے تھے۔ اس بی بھی انہوں نے کوئی دی مصلحت اور حکمت دیھی ہوگ۔ اور شکاری کو س کے ذریعہ شکار کرنا کوئی ناجائز کام تو تھا نہیں بلکہ جائز تھا۔ چنانچہ ایک حرتبہ جب شکار کے لئے جانے لگے۔ ان صاجزادے کو بھی ساتھ لے لیا اور شکاری کتے کی ذبیر ان صاجزادے کے باتھ میں پکڑا دی، وہ شکاری کتے بڑے اور بد بھیاری نحیف اور کرور اور فاقہ ست تھے۔ کتے برے کیم اور برے طاقت ور اور بد بھیاری نحیف اور کرور اور فاقہ ست تھے۔ چنانچہ جب شکاری کتے شکار کے جیمچے بھاگے اور یہ صاجزادے کرور ہونے کی وج سان کوں کے ساتھ نہ بھال سے جیانچہ کر پڑے۔ چونکہ شخ کی طرف سے قلم سے قاک د زبیر نہیں چھوڑی۔ اب تھے جوتے ابوابان سے قاک د زبیر نہیں جھوڑی۔ اب تھے جوتے ابوابان

اس واقعہ کے بعد رات کو شخ نے خواب میں اپنے شخ عفرت مولانا عبدالقدوس گنگوی رحمة اللہ علمیہ کو دیکھا کہ وہ فرمارہ میں کہ "میں نے تو تم ہے اتنی مشقت نہیں لی"۔ کیونکد اولاد کا خیال تو باپ کو بی ہوتا ہے۔ چنانچہ جب صح ہوئی تو ان کو بلا کر سینے سے نگایا اور فرمایا کہ جو دولت میں تمہارے والد سے لے کر آیا تھا، تم نے وہ دولت ماتی تھی، جو تمہاری امانت تھی، وہ دولت میں نے تمہارے سپرد کردی اور چو نکہ اس طرز عمل کے بغیریہ دولت نہیں مل سکتی تھی۔ اس لئے میں نے یہ طرز عمل افتیار کیا۔

### غصہ دبائیں، ملائکہ ہے آگے بڑھ جائیں

بہرحال میں بیہ عرض کررہا تھا کہ جب سے صاحبزادے اپنی اصلاح کرائے کے لئے وہاں گئے تو نہ ان کو وظیفے بتائے، نہ تسپیجات یزھنے کو بتائمیں۔ نہ اور پکھے معمولات بتائے، بلک بہاا کام ایس کرایا جس کے ذریعہ وماغ سے تکبر نکلے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک برنے کا جذبہ بیدا ہوجائے، اور پیہ غصہ جو تکبر کا سبب اور اس کا متیجہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلوک و تقوف وعظیم باب اور اس کاپباا قدم میہ ہے کہ انسان کی طبیعت ہے غصہ نكل جائ، اور اس ير قابو بايا جائ، اور جب بد غصر قابو مين موجاتا ب تو الله تعالى انسان کو ایسے مقام تل پہنیاتے ہیں کہ ملائکہ بھی اس پر رشک کرتے ہیں۔ ملائکہ کے اندر غصہ تو موجود بی نہیں، مجروہ عبادت کرتے میں اور ان سے کی کو تکلیف نہیں پہنچتی تو ہیہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو بدا بی اس طرح کیا ہے، لیکن انسان اور آدم کے بیٹے کی خلقت کے اندر میں نے غصہ رکھا ہے، اور پھریہ انسان میرے ڈرکی وجہ ہے اور مجھ سے محبت کی خاطرانے غصے کو دباتا ہے تو یہ ابن آدم ملاکہ ہے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ کیے بڑھ جاتا ہے۔

#### امام ابوحنيفه رحمة الله عليه كاايك واقعه

حصرت المام ابوضیف رحمۃ اللہ علیہ جن کی فقہ پر ہم سب عمل کرتے ہیں اور ساری دنیا میں اللہ تعالی نے ان کا فیض جاری فرادیا ہے۔ ان کے حاسمین بہت تھے۔ اللہ تعالی نے ان کو چو نکہ بہت اونچا مقام عطا فرایا قعا۔ شہرت عطا کی تھی، علم دیا تھا، اور مشقدین بھی بہت تھے، اس لئے حمد کرنے والے بھی بہت تھے۔ حمد کے نتیج میں لوگ ان کی برائیاں کرتے تے، اور برا بھلا بھی کہتے تھے۔ ایک ون آپ گھر جانے کے لئے نظے تو ایک صاحب آپ کے ساتھ لگ گئے اور مسلسل آپ کھر جانے کے لئے نظے تو ایک صاحب آپ ایک جاتھ لگ گئے اور مسلسل پورے دراتے گالیوں کی بوچھاڑ کرتے دہے۔ آپ ایک جی و نکہ اس مو ڈے میرا ایک موڈ آبا تو اور ان صاحب نے فرملیا کہ چو نکہ اس مو ڈے میرا درات جدا ہوجائے گا۔ اس لئے کہ میرے گھر کا موڈ آبا ہے۔ اور آپ کا درات در او جائے گا۔ کہیں آپ کے دل میں حسرت نہ دو جدا ہوجائے گا اور میرا دراستہ اور ہوجائے گا۔ کہیں آپ کے دل میں حسرت نہ دو جدا ہوجائے گا اور میرا دراستہ اور ہوجائے گا۔ کہیں آپ کے دل میں حسرت نہ دو جدا ہوجائے گا اور میرا دراستہ اور ہوجائے گا۔ کہیں آپ کے دل میں حسرت نہ دو ہوئے۔ وہ کہہ لیں، پھر میں اپ گھر کی طرف چلا جاؤں گا۔ یہ واقعہ کہ ہم ایس، پھر میں اپ گھر کی طرف چلا جاؤں گا۔ یہ واقعہ کہ ایس، پھر میں اپ گھر کی طرف چلا جاؤں گا۔ یہ واقعہ کہوں میں کھا ہوا موجود ہے۔

### چالیس سال تک عشاءکے وضوے فجری نماز

میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا سے اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے سنا کہ حضرت اللہ علیہ ہے سنا کہ حضرت اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ عشاء کی وضو سے تجرکی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کا بھی ججب قصہ ہے۔ ابتداء میں ایسا کرنے کا معمول نہیں تھا، بلکہ ابتداء میں آپ کا معمول بہ تھا کہ افیر شب میں تججد کے لئے اٹھ جاتے تھے۔ ایک دن راہتے میں جارہے تھے کہ راہتے میں ایک بڑھیا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ وہ مشاء کے وضو سے تجرکی نماز بڑھتا ہے۔ بس یہ الفاظ سن کر امام

صاحب کو غیرت آئی کہ بید بردھیا تو میرے بارے میں بید گمان رکھتی ہے کہ میں عشاء کے وضو سے افری کی نماز پڑھتا ہوں، حالانکہ میں پڑھتا نہیں ہوں۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ میری ایسی بات کی تعریف کی جارتی ہے جو میرے اندر موجود نہیں۔ اس دن بیہ عزم کرلیا کہ آئدہ ساری عمر عشاء کے وضو سے افرکی نماز پڑھوں گا۔ چنائی اس کے بعد اپنا بیہ معمول بھالیا کہ ساری رات عبادت کرتے اور عشاء کے وضو سے فجرکی نماز بڑھتے تھے۔

اور ایبا نہیں تھا کہ جب ساری رات عبادت کی تو اب سارا دن سوکیں گے،
کیونکہ امام صاحب کی تجارت بھی تھی۔ درس و تدریس کا معمول بھی تھا۔ لوگ
آپ کے پاس آ کر علم حاصل کیا کرتے تھے۔ ابدا آپ ساری رات عبادت کرتے،
اور فجر کی نماز کے بعد درس و تدریس اور تجارت وفیرہ کے کام انجام دیتے۔ اس
طرح ظہر کی نماز تک اس میں معروف رہے۔ ظہر کی نماز کے بعد عمر تک سونے کا
معمول تھا۔

#### امام ابوحنیفه" کا ایک اور عجیب واقعه

ایک روز ظہر کی نماز کے بعد گر تشریف لے گئے۔ بالا خالے پر آپ کا گر تھا،
باکر آرام کرنے کے لئے بعتر پر لیٹ گئے۔ اٹنے میں کسی نے دروازے پر ینجے
دستک دی — آپ اندازہ یکجئے جو شخص ساری رات کا جاگا ہوا ہو، اور سارا دن
محوف رہا ہو۔ اس دقت اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ ایسے دقت کوئی آجائے تو انسان
کو کتنا ناگوار ہوتا ہے کہ یہ شخص بے وقت آگیا — لیکن امام صاحب اٹنے۔ ذینے
کو کتنا ناگوار ہوتا ہے کہ یہ شخص بے وقت آگیا — لیکن امام صاحب المنے۔ ذینے
اس سے بچ چھا کہ کیے آنا ہوا؟ اس نے کہا کہ ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ دیکھے اول
تو امام صاحب جب مسائل بتانے کے لئے بیٹھے تھے۔ وہاں آگر تو مسئلہ بوچھا نہیں،
اب بے وقت پریشان کرنے کے لئے بیل آگئے۔ لیکن امام صاحب نے اس کو پچھ

نیس کبا، بلکہ فرمایا کہ اچھا بھائی، کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ بیس کیا بتاؤل۔ جب میں آ رہا تھا تو اس وقت مجھے یاد تھا کہ کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے، لیکن اب یں بھول کیا۔ یاد نہیں رہا کہ کیا مسئلہ بوچھنا تھا۔ اہام صاحب نے فرمایا کہ اجماجب یاد آجائے تو بھر پوچد لیٹ آپ نے اس کو براجملا نہیں کہا، نہ اس کو ڈاٹا ڈپٹا، بلکہ خاموثی سے واپس اور چلے گئے۔ ابھی جاکر بسترر لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ دروازہ پر رستک ہوئی۔ آپ پھر اٹھ کر بنچے تشریف لائے اور وروازہ کھولا تو ریکھا کہ وہی نخص کھڑا ہے۔ آپ نے یو ٹھا کیابات ہے؟ اس نے کہا کہ عفرت! وہ مئلہ جھے یاد آگیا تھا۔ آپ نے فرملیا یوچھ او۔ اس نے کہا کہ انہی تک تو یاو تھا گرجب آپ آدهی سیرهی تک پنچے تو میں وہ مسئلہ بھول گیا۔ اگر ایک عام آدمی ہوتا تو اس وقت تك اس كے اشتعال كاكيا عالم ہوتا، محرامام صاحب اين نفس كو منا يك تف امام ماحب نے فرملا امھا بھائی جب یاد آجائے بوچھ لینا، یہ کہہ کر آپ واپس ملے مکنے، اور جاکر بستر پر لیٹ گئے۔ ابھی لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ چر دروازے پر دستک ہوئی۔ آب پھرینچے تشریف لائے۔ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہی شخص کھڑا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ حضرت او و مسئلہ یاد آگیا۔ امام صاحب نے بوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ متلہ معلوم کرنا ہے کہ انسان کی نجاست (یاخانہ) کا ذا کقد کڑوا ہو تا ہے یا میٹھا ہو تا ہے؟ (العیاذ باللہ۔ یہ مجمی کوئی مسئلہ ہے)۔

### اب صبر كا بيانه لبريز موجاتا

اگر کوئی دو مرا آدی ہوتا، اور وہ اب تک منط میں کردہا ہوتا، تو اب اس سوال کے بعد قو اب اس سوال کے بعد قو اب اس سوال کے بعد قو اس کے منبط کا بیانہ لبریز ہوجاتا۔ لیکن امام صاحب نے بہت الحمینان سے جو اب وال اگر اگر اثران کی تجاست تازہ ہو تو اس میں پچھ مطاس ہوتی ہے اور اگر سوکھ جائے تو گڑواہٹ پیدا ہوجاتی ہے۔ پھروہ شخص کہنے لگا کہ کیا آپ نے چکھ کر دیکھا ہے؟ (العیاد باللہ) حجرت امام ابوحفیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرایا کہ ہرچے کا علم چکھ

کر حاصل نہیں کیا جاتا، ولکہ بعض چیزوں کا علم عقل سے حاصل کیا جاتا ہے، اور عقل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تازہ نجاست پر تکسی جیٹھتی ہے ختک پر نہیں جیٹھتی۔ اس سے پند چلاکہ دونوں میں فرق ہے ورنہ تکسی دونوں پر جیٹھتی۔

### اينے وقت كاحليم انسان

جب الم صاحب نے مير جواب وے ديا تو اس شخص نے كہا۔ الم صاحب! ميں آب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ مجھے معاف کیجئے گامیں نے آپ کو بہت سایا۔ مکن آج آب نے مجھے ہرا ویا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے کیسے ہرا ویا؟ اس تخف نے کہا کہ ایک دوست ہے میری بحث ہورای تھی۔ میرا کہنا ہے تھا کہ حفرت سفیان توری رحمۃ اللہ علیہ علماء کے اندر سب سے زیادہ بردیار ہیں، اور وہ غصہ نہ كرنے والے بزرگ بي اور ميرے ووست كار كہنا تھاكہ سب سے بروبار اور غصه ند کرنے والے بزرگ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جی اور ہم دونوں کے درمیان بحث ہوگئ، اور اب ہم نے جانبینے کے لئے یہ طریقہ سوچھاتھا کہ میں اس وقت آپ کے گمریر آؤں جو آپ کے آرام کا وقت ہو تا ہے، اور اس طرح دو تین مرتبہ آپ کو اوپر پنجے دوڑاؤں اور پھر آپ سے الیابہودہ سوال کردن، اور یہ دیکھوں کہ آپ غصہ ہوتے ہں یا نہیں؟ میں نے کہا کہ اگر غصہ ہو گئے تو میں جیت جاؤں گا اور اگر غصه نه ہوئے تو تم جیت مجئے۔ لیکن آج آپ نے مجمع ہرا دیا، اور واقعہ یہ ہے کہ میں نے اس روئے زمین پر ایبا حکیم انسان جس کو غصہ چھو کر بھی نہ گزرا ہو۔ آپ کے علاوہ کوئی دو سرا نہیں دیکھا۔

اس سے اندازہ نگائیے کہ آپ کا کیا مقام تھا۔ اس پر ملائا۔ کو رشک نہ آئے تو کس پر آئے۔ انہوں نے اپنے نفس کو ہالکل مثانی دیا تھا۔

### ووحلم"زينت بخشاب

چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی:

﴿ اللهم الحننی بالعلم وزینی بالحلم ﴾

(کنزالعمال مدیث نمبر٣٩٦٣)

\*\* اے اللہ مجھے علم دے کر غناعطا فرمائے اور حلم کی زینت عطا

"اے اللہ مجھے علم دے کر غنا عطا فرمایئے اور حکم کی زینت عطا فرمایئے"۔

لینی وقار دے کر آرات فراو بیخ۔ آدی کے پاس علم ہو، اور علم نہ ہو، بردباری نہ ہو تو چر علم کے باد جود آدی میں آرائی اور زینت نہیں آ کتی۔ اس طریق پر چلنے کے لئے اور اپنے نفس کو قابو میں کرنے کے لئے پہلا قدم بیہ ہے کہ غصہ نہ کرو۔ اس لئے فرایا "لات خصنہ" یکی پہلا سبق ہے اور یکی مختمر نفیحت ہے اور یکی اللہ جل جلالے کے غضہ سے نیخے کا طریقہ بھی ہے۔

### غصہ سے بیخے کی تداہیر

اور صرف یہ نہیں ہے کہ تھم دے دیا کہ غصہ نہ کرد، بلکہ غصہ ہے بچنے کی تدہیر قرآن کریم نے بھی بتائی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتلائی اس شہیر کے ذریعہ غصہ کو دہانے کی مشق کی جاتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ غیر اختیار طور پر جو غصہ آجاتا ہے، اور طبیعت میں ایک بیجان پیدا ہوجاتا ہے، اس غیر اختیار بیجان پر اللہ تعالی کے یہاں کوئی مواخذہ نہیں۔ اس لئے کہ وہ انسان کے اختیار سے باہر ہے۔ لیکن طبیعت میں جو بیجان اور اوئن پیدا ہوئی جو جوش آیا۔ اس جوش کو باہر ہے۔ لیکن طبیعت میں جو بیجان اور اوئن پیدا ہوئی جو جوش آیا۔ اس جوش کو اپنی حد کے اندر رکھے، اور اس کا اثر اپنے کی قعل پر نہ آنے دے مثلاً کسی پر غصہ آیا، اور دل میں اوٹن پیدا ہوئی تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں۔ لیکن اگر اس غصے کے

نتیج میں کمی کو مار دیا، یا کمی کو ڈائٹ دیا، یا برا بھلا کمہ دیا تو گویا کہ اس غصے کے اللہ علی کرلیا۔ اب اس پر پکڑ ہوجائ کی اور بیر گزاہ ہے۔

#### غصہ کے وقت''اعوذ باللّٰد'' پڑھ لو

لہذا جب بھی دل میں ہے بجان اور اونن بیدا ہو تو پہلا کام وہ کرد جس کو اللہ ا تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر عقین فرملیا۔ چنانچہ فرملیا:

﴿ وَإِمَّا يَسزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ لَنِحٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم ﴾ (١٢٠١-٢٠٠٠)

یعنی جب تمبیس شیطان کوئی کچوکد لگائ تو شیطان رجیم سے الله کی پناه ما گو اور "اعوذ بالله من الشیطان الرجیم" پر حود اسے الله أجیس شیطان مردود سے آپ کی پناه ما نگرا موں۔ اس لئے کہ شیطان نے اپنا کچوکد لگایا۔ لیکن تم نے الله سے پناه ما نگ کی تو اب انشاء الله اس فیص کے برے نمائج سے الله تعالی تمباری حفاظت فرمائیس کے۔ لہذا اس بات کی عادت ڈال لوکہ جب فصد آئے تو فوراً "اعوذ بالله" پڑھ لود سے کوئی مشکل کام نہیں۔ ذرا سے دھیان اور مشق کی ضرورت ہے۔

#### غصہ کے وقت بیٹھ جاؤیالیٹ جاؤ

غصہ کے وقت دو سرا کام وہ کروجس کی حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، اور یہ بڑا جیب و غریب اور نفیاتی کام ہے۔ فرمایا کہ جب طبیعت میں غصے کی تیزی ہو تو اس وقت اگر تم کھڑے ہو تو بیضے جاؤ اور اگر چر بھی غصہ میں کی نہ آئے تو لیٹ جاؤ کیو نگرف چڑھتا ہے، نہ آئے تو لیٹ جاؤ کیونگ خطب کی خاصیت ہیں ہے کہ اوپر وماغ کی طرف چڑھتا ہے، اور جب غصہ کا غلبہ ہو تا ہے تو انسان اوپر کی طرف اٹھتا ہے۔ چنانچہ آپ نے ویکھا ہوگا تو انہان کیٹا ہوا ہوگا تو اٹھے کر بیٹے جائے گا۔ اگر بیٹھا ہوگا تو محل کے دائر بیٹھا ہوگا تو

کھڑا ہوجائے گا۔ اس لئے اس کو ختم کرنے کی تدہیر سے بنائی کہ تم اس کے الت کام کرد۔ البغدا اگر غصہ کے وقت کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور اپنے آپ کو چلی حالت پر لے آؤ۔ یہ تدییر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس لئے کہ آپ جانے ہیں کہ یہ لوگ غصے کے نتیج میں نہ جانے کس معیبت کے اندر جمال ہوجائیں گے۔ اس لئے آپ نے یہ تدییر بتائی۔

(ابوداؤد، كتاب الادب، باب مايتال عند الغضب)

ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آدی اس وقت مُعند اپانی لی لے۔

### غصه کے وقت اللہ کی قدرت کو سوچے

ایک تدبیر سے ب کہ آدی اس وقت سے سوپے کہ جس طرح کا غصہ بیں اس آدی پر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ جھ پر اس طرح کا غصہ کردے تو پھراس وقت میرا کیا طال ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کے جارہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت صدیق آکبر رضی اللہ عند اللہ غلام پر غصہ کررہ جین، اور برا بھا کہہ رہے جین، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان سے فرایا۔ للہ اقدر علیہ کئی ہرت کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان سے فرایا۔ للہ اقدر علیہ کئی منگ علیہ یادر کھو، تہیں جتنی قدرت اور افقیار اس غلام پر حاصل ہے۔ اس منگ علیہ اور افتیار اس خلام پر حاصل ہے۔ اس استعمال کر کے اس کو تکلیف پہنچا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ افتیار کو اس سے زیادہ افتیار کو اس سے زیادہ افتیار کو حاصل ہے۔

### الله تعالى كاحلم

الله تعالى كا حلم تو ديكھو كه كس طرح برطانان كى نافرمانياں ہورى ہيں۔ كفركيا جارہا ہے۔ اس كے باوجود جارہا ہے۔ اس كے باوجود

پھر بھی ان سب کو رزق وے رہے ہیں۔ بلکہ اپنے بعض نافرانوں پر ونیاوی دولت کے انبار لگادیے ہیں، ان کے حکم کا تو کیا ٹھکانہ ہے۔ اس کے فرمایہ "سَحَدَّقُواُ بِاخْدَادَقِ اللّٰهِ " الله کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرد اور ہی سوچو کہ جب الله تعالی اپنے نصے کو اپنے بندول پر استعال نہیں فرماتے اور جھے پر اپنا غصر استعال نہیں فرمارے ہیں تو ہی اپنے ماتحوں پر غصر کیوں استعال کووں۔

### حضرت ابوبكرصديق ضطفه كاغلام كودانثنا

ایک اور روایت میں ہے کہ جب آپ کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے غلام کو خطاب کرتے مولاً ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

#### ﴿لَعَّانِبْنَ وَصِدِّيْقِينَ كَلَّا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ﴾

ین ایک طرف آپ غلام کو لعنت طامت مجی کریں اور دو سری طرف "صدیق" بھی بن جا کیں۔ رب کعب کی حتم ایسا نہیں ہو سکا۔ یعنی آپ کا مقام تو "صدیقیت" بھی بن جا کہ تا مقام تو اس صدیقیت" کے ماتھ یہ چیز جمع نہیں ہو سکی۔ اس طریقے سے آپ" نے ان کو غصہ کرنے سے منع فرمایا۔ لہٰذا جب دو سرے پر غصہ آئے تو یہ تصور کرلو کہ جنا قابو اور قدرت جمعے اس بندے پر حاصل ہے اس سے نیاوہ قدرت اللہ تعالی کو جمع پر حاصل ہے۔ اگر اللہ تعالی میری کچر فرمایس تو میرا کہاں ٹھکانہ ہوگا۔ بہرحال غصہ کو دبانے کی یہ مختلف تدبیریں ہیں جو قرآن کریم نے اور نی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی سنت نے جمیں بتائیں۔

### شروع میں غصہ کو بالکل دبادو

ابتداء من جب انسان اپنے اخلاق کی اصلاح کرنا شروع کرے تو اس وقت حق

ناحق کی فکر بھی نہ کرے۔ یعن بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر فصہ کرنا جائز اور برحق ہو تا ہے، لیکن ایک مبتدی کو جو اپنے نفس کی اصلاح کرنا شروع کر رہا ہو۔ اس کو چاہئے حق اور ناحق کی تفریق کئے بغیر ہر موقع پر فصہ کو دبائے، تاکہ رفت رفت سے مادہ خیشہ اعتدال پر آجائے۔ اگر ایک مرتبہ اس کو دبا دیا جائے، اور اس کا ذہر نکال دیا جائے تو اس کے بعد جب اس فصے کو استعمال کیا جائے گا تو پھر انشاء اللہ سمج جگہ پر استعمال کیا جائے گا، لیکن شروع شروع میں کسی بھی موقع پر فصہ نہ کرو۔ چاہے تم کو یہ معلوم ہو کہ بہل فصہ کرنے کا بھی حق ہے۔ پھر بھی نہ کرو، اور جب بیر فصہ قابو میں آجائے تو پھر اگر فصہ کیا جائے گا تو وہ فصہ صد کے اندر رہتا ہے صد

#### غصه ميں اعتدال

بعض او قات غصے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ خاص طور پر جو لوگ اینے ذیر تربیت ہیں۔ مثلاً باب کو اپنی اولاد پر غصہ کرنے کی ضرورت بیش آتی ہے۔ استاد کو اپنی شاگرووں پر، شخ کو اپنی مردوں پر ان کی اصلاح کی خاطر خصہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن بعثنا غصہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنا ہی غصہ کرنا چاہئے۔ ضرورت سے آگ نہیں بوھنا چاہئے۔ اس لئے کہ اگر آدمی ضرورت سے آگ برھے گاتو اس میں اپنی نفسانیت شامل ہوجائے گی اور اس کے نتیج میں وہ گناہ گار بھی ہوگا، اور اس میں ب

### الله والول کے مختلف مزاجی رنگ

اکثر اولیاء اللہ کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگاکہ وہ اپنے تمام متعلّقین کے ساتھ شفقت اور محبت کا بر تاؤ کرتے ہیں۔ غصہ وغیرہ تہیں کرتے۔ لیکن اللہ والوں کے رنگ مختلف ہوتا ہے تو وہ رحمت اور شفقت ہی

کے ذرامیہ اپنے متعلقین کا علاج کرتے رہتے ہیں اور کی پر جلال کا غلبہ ہوتا ہے۔ وہ اس جلال کے ذرامیہ علاج کرتے ہیں، لیکن وہ جلال قابو میں رہتا ہے۔ وہ حد صح متجاوز نہیں ہوتا۔ یہ جو مشہور ہوتا ہے کہ فلال بزرگ برے جلالی بزرگ تھے تو حد می درائی ہوئے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ موقع ہے موقع ہروقت خصر کرتے تھے، اور حد سے دیاوہ غصر کرتے تھے، بلکہ جس وقت بعنا غصر کرنے کا حق تھا اور تربیت باطنی کے لئے اس کی ضرورت بھے تھے اس کے مطابق وہ غصر کرتے تھے۔ چنانچہ باطنی کے لئے اس کی ضرورت بھی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے بی برگ حضرت موانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے بی بیات مشہور ہے کہ وہ بڑے جلالی بزرگ تھے۔ فاروقی تھے۔ لینی حضرت عمرفاروق یہ بات مشہور ہے کہ وہ بڑے جلالی بزرگ تھے۔ فاروقی تھے۔ لینی حضرت عمرفاروق رمنی اللہ عند کی اولاد بی جاتھ اس کے طبیعت میں غیرے بھی تھی۔ لین زیر رمنی اللہ عند کی اولاد بی سے تھے اس کے طبیعت میں غیرے بھی تھی۔ لین زیر رمنی اللہ عند کی اولاد بی میں غصر اپنی صدے متجاوز نہیں ہوتا تھا اور عام طالت میں حکم اور ختل کا معاملہ بھی رہتا تھا۔

#### غصه کے وقت مت ڈانٹو

آپ فرمایا کرتے تنے کہ "هیں دو مروں کو بھی سے تلقین کرتا ہوں۔ اور خود میرا عمل بھی سے ہے کہ جو آدی میرے زیر تربیت ہے، اس پر تو بین غصہ خرکیاتا ہوں، کیلن جو شخص میرے زیر تربیت ہے، اس کے اوپ بھی فصہ نہیں کرتا ہوں، اور فراتے تنے کہ "جس وقت طبیعت بیں اشتعال اور غصہ ہو۔ اس وقت مصنوگی ذائو۔ بلکہ اس وقت ماموئی جو جائی وقت مصنوگی فصہ پیدا کر کے پچر ذائو۔ اس لئے کہ مصنوگی غصہ بھی حد سے نہیں نظے گا، اور اشتعال کی موجود گی میں غصہ کروگے تو حد سے متجاوز ہوجائے آپ قربایل کرتے سے کہ "المحداللہ، جب میں کی کو اس کی تادیب اصلاح کے لئے مزا بھی دے رہا ہو تا بوں تو بین مزا دیے کے وقت بھی ذہر میں سے بات رہتی ہے کہ اس کا درج بھی سے بڑھا ہوا ہوا کی طرف سے اس

کام پر مامور ہوں۔ اس لیے یہ کام کردہا ہوں۔ " پھر اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا
کہ "فیصے اگر بادشاہ اپ شہزادے کی کی نامناسب بات پر خفا ہو کر جلاد کو حکم دے
کہ اس شہزادے کو کو ڈے لگاؤ، تو اب وہ جلاد بادشاہ کے تھم پر شہزادے کو کو ڈے تو
مارے گا، لیکن مارتے وقت بھی جلاد یہ سمجھ دہا ہوگا کہ یہ شہزادہ ہے۔ میں جلاد
ہوں۔ درجہ اس کا بلند ہے۔ لیکن ایک تھم کی خاطر مجوراً اس کو کو ڈے مار رہا
ہوں۔ " پھر فرمایا کہ الحداللہ، عین غصہ کے وقت بھی یہ دھیان میرے دل سے جاتا
ہیں ہے کہ درجہ اس کا بلند ہے، لیکن ضرورت کے تحت کہ اللہ تعالی نے یہ فریضہ
ہیں ہے کہ درجہ اس کا بلند ہے، لیکن ضرورت کے تحت کہ اللہ تعالی نے یہ فریضہ
ہمیرے یا کہ کردیا ہے اس لئے میں اس کو ذائٹ رہا ہوں یا سزاد دے رہا ہوں۔

فرمایا کرتے تھے یہ کہ میں ایک طرف تو اس سے باذریس اور موافقہ کرماہوتا ہوں اور دانٹ ڈپٹ کرماہوتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ ول میں یہ دعاکرتا ہوں کہ یا اللہ اجس طرح میں اس سے موافقہ کرماہ ہوں۔ آخرت میں آپ جھے سے موافقہ مت فرمائے گا، اور جس طرح میں اس کو ڈانٹ رہا ہوں۔ یا اللہ اقیامت کے روز میر ساتھ ایسا معالمہ نہ فرمائے گا، کیونکہ میں جو پچھ میں کرماہوں۔ آپ کے حکم کے تحت کرماہوں۔ آپ کے حکم کے تحت کرماہوں۔ آپ کے حکم رعایوں کے مواقع پر ال کے تحت کرماہوں کے مواقع پر ال اللہ اللہ برا ہوں سے بہرطال، اصلاح و تربیت کی ضرور توں کے مواقع پر ال رعایوں کے ماتھ آپ کا غصہ تھا۔ لوگوں نے ویلے ہی مشہور کردیا کہ آپ برے طلی بررگ تھے۔

#### حضرت تقانوي رحمة الله عليه كاواقعه

حفرت تمانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک پرانے خادم بھائی نیاز صاحب مرحوم تھے۔ خانقاہ قال بھون میں حفرت کے پاس رہا کرتے تھے۔ چو نکہ بہت عرصے سے حضرت والا کی خدمت کررہے تھے۔ اس لئے طبیعت میں تھوڑا ساناز بھی پدا ہوگیا تھا۔ ایک مرتبہ کمی نے حضرت کے پاس آکر الن کی شکاعت کی کہ یہ بھائی نیاز صاحب بڑے منہ چڑھ گئے ہیں، اور بعض اوقات لوگوں کو ڈائٹ دیتے ہیں۔ حضرت صاحب بڑے منہ چڑھ گئے ہیں، اور بعض اوقات لوگوں کو ڈائٹ دیتے ہیں۔ حضرت

والا کو تشویش ہوئی کہ غانقاہ میں آنے والے لوگوں کو اس طرح ناحق ڈامٹنا تو بری بات ہے۔ چناخچہ آپ نے ان کو بلا کر ان ہے کہا۔ میاں نیاز اُسد کیا حرکت ہے کہ تم ہرایک کو ڈائٹ چر تے ہوا ہمائی نیاز صاحب کے مند ہے یہ جملہ نکلا کہ "حضرت جیا جھوٹ مت بولو، اللہ ہے ڈرو" بظاہر بھائی نیاز صاحب ہے کہنا چاہ رہے تھے کہ جن لوگوں نے آپ ہے میری شکایت کی ہے کہ جن لوگوں کو ڈائٹ پھرتا ہوں، وہ لوگ جھوٹ نہ بولو، جھوٹ نہ بولو، اللہ ہے ڈرو" دیکھے، ایک نوکر اپنے آقا ہے کہ رہا ہے کہ "جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو" ایک موقع پر وہ نوکر اور زیادہ سراکا اور ڈائٹ کا مستقی ہونا چاہئے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جھے تی ہی الفاظ نے فور اُ نظر نیچ کی، اور "استعفرا للہ استعفراللہ" کے دوے وہاں ہے ہے گئے۔

بات دراصل یہ بوئی کہ ان کے اس کہنے سے حضرت والا کو یہ سبیہ بوئی کہ میں نے یک طرفہ بات من کر ان کو واقعا شروع کردیا۔ ایک آدی نے ان کے بارے میں اطلاع دی تھی کہ یہ ایسا کرتے ہیں اور خود ان سے یہ نہیں پوچھا کہ اصل واقعہ کیا تھا، اور صرف اس اطلاع پر میں نے ان کو ڈافٹنا شروع کردیا، یہ بات میں نے نمیک نہیں کی۔ اس لئے فور آ "استغفر اللہ" کہہ کر وہاں سے چلے گئے ۔ ایسے شخص کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جلائی بزرگ تھے اور لوگوں کو بری ڈانٹ ویٹ کیا کرتے تھے۔

### ڈانٹ ڈبٹ کے وقت اس کی رعایت کریں

میرے والد ماجد حصرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ حقیقت اور کے مقتب اور حقیقت میں ہم نے حصرت تھانوی رحمة الله علیہ کے بال سواے شفقت اور محبت کے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ البتہ بعض اوقات لوگوں کی اصلاح کے لئے ذائث ڈپٹ کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ بھی ان رعایتوں کے ساتھ کرتے تھے۔ بہرحال اگر

کوئی چھوٹا ہے اور اس کو ڈانٹنے کی ضرورت پیش آئے تو آدی کو ان باتوں کی رعایت کرنی چاہئے۔ مثلاً سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھے کہ اس ڈانٹ ڈپٹ سے اپنا غصہ نکالنا مقصود نہ ہو، بلکہ اصل مقصود اس کی اصلاح اور اس کی تربیت ہو۔ جس کا طریقہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تبادیا کہ عین اشتعال کے وقت کوئی اقدام مت کرو، بلکہ جب اشتعال محمند ابوجائے اس کے بعد موج سجھ کر جتنا غصہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مصنوئی غصہ پیدا کرکے انتائی غصہ کرد، نہ اس سے کم وور نہ اس سے نیادہ ہو، لیکن اگر اشتعال کی حالت میں غصہ پر عمل کرلیا تو غصہ ہو اور نہ اس سے باہر ہوجائے گا اور تم سے زیادہ تھی، دیار تی ہوجائے گا۔

#### غصه كاجائز محل

اب دیکھنا ہیہ ہے کہ غصہ کا معیم محل اور صبح جگہ کیا ہے؟ غصہ کرنے کا سب سے پہلا محل اور صبح جگہ اللہ ہیں۔ ان چیزوں سے انسان نفرت کرے اور ان چیزوں کو دور کرنے کے لئے جتنا غصہ درکار ہے۔ اتنا خصہ انسان استعمال کرے، یہ غصہ کا پہلا موقع ہے۔

### كامل ايمان كي چار علامتيں

ایک حدیث میں جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قرایا:
﴿ مَنْ اَعْطَى لِللهِ وَمَنْعَ لِللهِ وَاَحْتَ لِللهِ وَالْمُفْضَ لِللهِ وَالْمُفَضَّ لِللهِ وَالْمُفَضَّ لِللهِ وَالْمُفَضَّ لِللهِ وَقَلْدِ اسْتَكْمَلُ إِيْمَانُهُ ﴾

(زندي، ابواب صفة القيامة، باب نبرا٢)

لین جو شخص کمی کو کھے دے تو اللہ کے لئے دے اور اگر کمی کو کمی چیزے روک اور منح کرے، تو اللہ کے لئے منع کرے، اور اگر کمی ہے وہ اللہ کے لئے منع کرے، اور اگر کمی ہے وہ اللہ کے لئے رکھے، تو اس کا ایمان

کائل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے ایمان کائل ہونے کی سے ای دی ہے۔ سوائی دی ہے۔

### بهلی علامت

اس صدیث میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزس ایمان کے کمال کی علامت بتاکیں۔ بیلی طلامت بیہ ب کہ جب دے تو اللہ کے لئے دے۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ اگر کئی نیکی کے موقع پر کچھ خرج کررہا ہے تو وہ خرج کرنا اللہ کے بود آدی اپنی ضروریات میں بھی خرج کرتا ہے۔ اہل و عیال پر بھی خرج کرتا ہے۔ صدقہ خیرات بھی کرتا ہے۔ اللہ و عیال پر بھی خرج کرتا ہے۔ صدقہ خیرات بھی آدی بیہ نیت کرے کہ بیہ صدقہ میں اس لئے کرنے کی نیت : و۔ صدقہ خیرات میں آدی بیہ نیت کرے کہ بیہ صدقہ میں اس لئے دے رہا ہوں تاکہ است تعالی راضی ہوجا کمیں اور اپنے فضل و کرم سے اس کا تواب جھے عطا فرما کیں۔ اور صدقہ دیت سے احسان جمانا یا نام و نمود اور دکھاوا مقصود نہ جو تا ہی وقت بیہ عدقہ ویتا اللہ کے لئے ، وگا۔

#### دو سری علامت

دو سری علامت بیہ ہے کہ "مَنعَ لِلله " لینی اگر روکے تو اللہ کے لئے
رو سری علامت بیہ ہے کہ "مَنعَ لِلله " لینی اگر روکے تو اللہ کے رو کے مثلاً کی جگہ پر کمی موقع پر بیبہ خرج کرنے سے بچایا۔ وہ بچانا بھی اللہ کے درول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضول خرچی سے بچنے کے لئے میں اپنا بیبہ بچارہا ہوں۔ یہ روکنا بھی ایمان کی علامت ہے۔

### تيسري اور چو تھی علامت

تيرى علامت يرب ك "وأُحبَ لِلله " يعنى الرحمي سي محبت كرت تووه

بھی اللہ کے لئے کرے۔ مثلاً کی اللہ والے سے جو محبت ہوجاتی ہے تو یہ مجت بیہ ملک نے لئے نہیں ہوتی ہے کہ ان سے تعلق رکھیں گے نہ تارا دنی فائدہ ہوگا، اور اللہ تعلق راضی ہوجائیں گے۔ یہ محبت صرف اللہ کے لئے ہے، اور الیمان کی علامت ہے۔ ای طرح اس کی ہر محبت رضاء اللی کی فاطر ہو۔

چوتھی علامت یہ ہے کہ "وَابْغَصَ لِبلّهِ" لِعِی بغض اور غصر مجی اللہ کے جو تھی علامت یہ ہے کہ "وَابْغَصَ لِبلّهِ" لِعِی بغض ہے۔ وہ اس کی ذات ہے بہر مہر ہے، بلکہ اس کے کی برے عمل ہے ہا یا اس کی کی الی بات ہے ہو جو مالک حقیق کی نارافتگی اللہ تعالیٰ می کے لئے ہے وار نارافتگی اللہ تعالیٰ می کے لئے ہے اور غصہ کرنے کا ایک جائز کی ہیں ہے۔

#### ذات سے نفرت نہ کریں

ای لئے بزرگوں نے ایک بات فرمائی ہے جو بیشہ یاد رکھنے کی ہے۔ وہ سے کہ نفرت اور بغض کافرے نہیں بلکہ اس کے "کفر" ہے ہے۔ "فاس" ہے بغض نہیں بلکہ اس کے "فرت اور بغض گناہ گارے نہیں بلکہ اس کے گناہ ہے جو آدمی فتی و فجور اور گناہ کے اندر جٹا ہے۔ اس کی ذات فضہ کا محل ہے۔ اس لئے کہ ذات تو قابل رحم غصہ کا محل نہیں ہے بلکہ اس کا فعل فصہ کا محل ہے۔ اس لئے کہ ذات تو قابل رحم ہے۔ وہ بچارہ باری میں جٹا ہے۔ فتی کی بیاری میں جٹا ہے اور نفرت بیاری میں جٹا ہے۔ اس لئے کہ اگر بیارے نفرت نفرت بیار کی کون دیکھ بھال کرے گا؟ البندا فتی و فجورے اور کفرے نفرت کوگے۔ اس کی ذات کے اختبار میں جوگ ہے۔ اس لئے کہ اگر اس کی ذات کے اختبار سے باز آجائے تو وہ ذات کے لگائے کے لائق ہے۔ اس لئے کہ ذات کے اختبار سے باز آجائے تو وہ ذات کے لگائے کے لائق ہے۔ اس لئے کہ ذات کے اختبار سے اس سے کوئی پر خاش اور کوئی ضد نہیں۔

#### حضور على كاطرز عمل

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھنے وہ ذات جس نے آپ " کے عجوب چھا حضرت جمزہ رضی اللہ عند کا کلیجہ نکال کر کیا چیایا۔ لینی حضرت جمزہ اور جو اس کے سب بے۔ لینی حضرت وحثی رضی اللہ عند۔ جب بیہ دونوں اسلام کے دائرے میں داخل ہوگئے اور اسلام قبول کرلیا تو اب وہ آپ" کے اسلائی بمن اور بھائی بمن داخل ہوگئے۔ آج حضرت وحثی کے نام کے ساتھ "رضی اللہ عند" کہتے ہیں۔ بندہ جہنوں نے کلیجہ چیایا تھا۔ آج ان کے نام کے ساتھ "رضی اللہ تعالی عنہا" کہا جاتا جہدوں نے اس کی ذات سے کوئی نفرت نہیں تھی، بلکہ ان کے نام اور جب وہ برا فعل اور برا اعتقاد ختم ہوگیا، تو اب اور ان سے نفرت کا سوال بی بیدا نہیں ہوتا۔

### خواجه نظام الدين اولياءٌ كاايك واقعه

حعرت خواج نظام الدین اولیاء رحمة الله علیه اولیاء الله هی اونچا مقام رکت بیس ان کے ذمانے میں ایک برے عالم اور فقیہ مولانا علیم فیاء الدین صاحب رحمة الله علیہ موجود تھے۔ حفرت خواج نظام الدین اولیاء رحمة الله علیہ بحیثیت مشہور تھ، اور حضرت خواج نظام الدین اولیاء رحمة الله علیہ "ساع" کو جائز کہتے تھے۔ بہت صحوفیاء کے بہل ساع کا رواج تھا۔ "ساع" کا مطلب ہے کہ موسیقی کے آلات کے بخر حمد و نعت وغیرہ کے عمد مضاعن کے اشعار ترنم سے یا بغیر ترنم کے محمل خوش آوازی سے کی مکل خوش مقیدگی اور محبت سے سنا۔ آوازی سے کی کا بازت وج تھے اور بہت سے نقہاء اور مفتی حضرات اس علی اجازت بھے بلکہ "بدعت" قرار ویے تھے۔ چنانچہ ان کے ذمان کے دمان کو بھی جائز نہیں کہتے تھے بلکہ "بدعت" قرار ویے تھے۔ چنانچہ ان کے ذمان

ك مولانا حكيم الدين ضاء صاحب في محى "ساع" ك ناجائز موفى كا فتوى ويا تفا اور حضرت نظام الدين اولياء رحمة الله عليه "ساع" سنة تقي

جب مولانا تحيم ضياء الدين صاحب رحمة الله عليه كي وفات كاوقت قريب آيا تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت اور مزاج بری کے لئے تشريف لے كے، اور يه اطلاع كرائى كه جاكر حكيم ضياء الدين صاحب ے عرض كيا جائے کہ نظام الدین مزاج یری کے لئے حاضر ہوا ہے۔ اندر سے محیم ضاء الدین صاحب نے جواب بجوایا کہ ان کو ہاہر روک دیں میں مرنے کے وقت کسی بدعتی کی صورت دیکھنا نہیں چاہتا۔ خواجہ نظام الدین اونیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جواب بھجوایا کہ ان سے عرض کردو کہ برعت، برعت سے توبہ کرنے کے لئے حاضر ہواہے۔ ای وقت مولانا حکیم ضیاء الدین صاحب رحمة الله علیه نے اپنی پکڑی بھیجی کہ اسے بچھا ك خواجه صاحب اس ك اور قدم ركعة موك أكي اور جوت عدم ركيس، نظی یاؤں نہ آئیں۔ خواجہ صاحب نے پگڑی کو اٹھا کر سریر رکھی کہ یہ میرے کئے وستار نفیلت ہے۔ ای شان سے اندر تشریف لے گئے۔ آگر مصافحہ کیا اور بیٹم مح اور تحکیم ضیاء الدین صاحب رحمة الله علیه کی طرف متوجه ہوئے۔ پھر خواجه صاحب ک موجودگ میں علیم ضیاء الدین کی وفات کا وقت آگیا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ الحدالله، عليم مناه الدين صاحب كو الله تعالى في قيل فراليا ب كد رق دارج ك ساتھ ان کا انقال ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی تموڑی در پہلے یہ عالت تھی کہ صورت دیکھنا کوارہ نہیں تھی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ فرمایا کہ میری بگڑی پر ياؤل ركه كراندر تشريف لائس-

#### غصہ اللہ کے لئے ہو

بہرطل جو بغض اور غصہ اللہ کے لئے ہوتا ہے، وہ مجھی ذاتی دشمنیاں پیدا نہیں کرتا اور وہ عداد تیں پیدا نہیں کرتا وہ فتنے پیدا نہیں کرتا کیونکہ جس آدی ہے بغض كيا جاربا ج، جس بر غصد كيا جاربا ج، وه بهى جانتا ب كد اس كو ميرى ذات ب دشنى نبيس ب بلكه مير عناص فعل سے اور خاص حركت سے ب اس وجد سے لوگ اس كى بات كابرا نبيس مائے۔ اس لئے كہ جائے ہيں كه يد جو پھو كہر رہا ہے۔ اللّٰد كے لئے كہد رہائے۔ اس كو فرائے ہيں:

#### ﴿مَنْ أَحَتَ لِنْهِ وَالْمُعَضَ لِلَّهِ ﴾

لیمنی جس سے تعلق اور محبت ہے تو وہ بھی اللہ کے لئے ہے، اور جس سے ابتفل اور نفرت ہے، تو وہ بھی اللہ کے لئے ہے تو یہ غصر کا بہترین محل ہے۔ بشرطیکہ یہ غصہ شرعی حد کے اندر :و- اللہ تعالی بے نعمت ہم کو عطا فرمادے کہ محبت ،و تو اللہ کے لئے ہو، غصہ اور بضض ہو تو وہ اللہ کے لئے ہو۔

لیکن میہ غصہ ایسا ہونا چاہئے کہ اس کے منہ میں نگام پڑی ہوئی ہوگہ جو کہ جہاں اللہ کے لئے غصہ کرنا ہے وہاں تو ہو اور جہاں غصہ نہیں کرنا ہے وہاں اگام ڈال کر اس کو روک دو۔۔

#### حضرت على رضى الله عنه كاواقعه

حعزت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھئے۔ ایک یہودی نے آپ کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان علی گستائی کا کلہ کہہ دیا۔ العیاذ باللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہاں برداشت کر یکتے تھے۔ فوراً اس کو پکڑ کر اوپر اٹھایا اور پھر ذھن پر بڑخ دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ یہودی نے جب سے دیکھا کہ اب میرا آباد تو ان کے اوپر نہیں چل رہا ہے۔ اس نے لیئے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ پر تھوک دیا۔ جسے کہادت ہے کہ «کھیائی پلی کھیائوچ» لیکن جسے بی اس یہودی نے تھوکا۔ آپ فوراً اس کو چھوڑ کر الگ ہوگئے۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ حضرت اس نے اور زیادہ گستانی کا کام کیا کہ آپ کے منہ پر تھوک دیا۔ ایسے میں

آب اس کو چھوڑ کر الگ کیوں ہو گئے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ بات اصل میں ہیہ ہے کہ پہلے اس پر جو میں نے حملہ کیا تھا، اور اس کو مارنے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گتافی کی جس کی وجہ سے مجھے عصہ آگیا، اور میں نے اس کو گراویا۔ لیکن جب اس نے میرے منہ پر تھوک دیا۔ اب مجھے اور زیادہ فصہ آیا لیکن اب اگر میں اس غصہ پر عمل کرتے ہوئے اس سے بدلہ لیتا تو یہ بدلہ لینا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نہ ہوتا بلکہ اپنی ذات کے لئے ہوتا اور ای وجہ سے ہوتا کہ چونک اس نے میرے منہ پر تھوکا ہے۔ لہذا میں اس کو اور زیادہ ماروں تو اس صورت میں سے غصر اللہ کے لئے ند ہوتا بلکہ اپنی ذات کے لئے ہوتا۔ اس وجہ ہے میں اس کو چھوڑ کر الگ ہوگیا ۔۔۔ یہ ورحقیقت اس جدیث "مَنْ أَحَبُّ لِللهِ وَابْعَضَ لِللهِ" برعمل فرماكر وكعاديا- كوياك عصر ك منديس لگام دے رکھی ہے کہ جہاں تک اس غصہ کا شرعی اور جائز موقع ہے۔ بس وہاں تک تو غصه كرما ہے، اور جہاں اس غصه كا جائز موقع ختم ہوجائے تو اس كے بعد آدى اس غصے سے اس طرح دور ہوجائے کہ جیسے کہ اس سے کوئی تعلق بی نہیں۔ انہیں معزات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے۔ "کیانَ وَقّافًا عِنْدَ حُدُود اللّٰه " لیمیٰ یہ الله کی صدود کے آگے تھیرجانے والے لوگ تھے۔

#### حضرت فاروق اعظم رضى الله عنه كاواقعه

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مجد نبوی میں داخل ہوئے۔ دیکھا کہ حضور اللہ سلی اللہ علیہ وسے۔ دیکھا کہ حضور اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے پتیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کا پرنالہ سجد نبوی کی طرف لگا ہوا ہے، بارش وغیرہ کا پانی سجد نبوی کے اندر کر تا تقا کویا کہ سجد کی فضا میں وہ پرنالہ لگا ہوا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ سجد کی فضا میں وہ پرنالہ لگا ہوا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ سجد تو اللہ محل کے اندر آرہا

ہو تو یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ چنانچہ آپ نے اس پرنانے کو توڑنے کا حکم وے دیا اور وہ تو ز دیا گیا۔ اب دیکھئے کہ آپ نے اس برنالے کو تو ڑنے کا جو تھم دیا یہ غصے کی وجہ سے تو دیا اور غصہ اس بات بر آیا کہ یہ کام مجد کے احکام اور آواب کے خلاف ہے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو پینہ چلا کہ میرے گھر کا ہرنالہ تو ڑ دیا گیا ہے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ ان سے فرمایا کہ آپ نے بیر برنالہ کیوں تو ڑ ریا؟ حضرت فاروق اعظم رمنی الله عند نے فرمایا کہ بیہ جگہ تو مجد کی ہے کی کی ذاتی جگہ نہیں ہے۔ مجد کی جگد میں کسی کا پرنالہ آنا شریعت کے عَكُم كَ خَلاف تَعَا اس لَئَے مِين نے توڑ ویا۔ حضرت عباس رمنی اللہ عنہ نے فرمایا۔ آب کو پہ بھی ہے کہ یہ برنالہ بہال بر کس طرح لگا تھا؟ یہ برنالہ حضور اقدس صلی الله عليه وسلم ك زمان مين لكا تحا اور آب كى خاص اجازت سے مين في لكايا تحال آپ اس کو تو ژنے والے کون ہوتے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا که کیا حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے اجازت دی تھی؟ انہوں نے فرمایا که ہاں! اجازت وی متمی حضرت فاروق اعظم رضی الله عند نے حضرت عباس رضی الله عنه سے فرمایا کہ خدا کے لئے میرے ساتھ آؤ۔ چنانچہ اس یرنالے کی جگہ کے یاس محقد وبال جاکر خود رکوع کی حالت میں کفرے ہو محق اور حفرت عباس رضی الله عندے فرمایا کہ اب میری کمریر کھڑے ہو کرید برنالہ دوبارہ لگاؤ۔ حضرت عباس رمنی اللہ عند نے فرمایا کہ جی دو سرول سے لکوالوں گا۔ حضرت فاروق اعظم رمنی الله عند بن فرمایا که عمر ارضی الله عند) کی بد مجال کد وه محد رسول الله معلی الله علیه وسلم کے لگائے ہوئے رنالے کو تو ڑے۔ مجھ سے بیہ انتا بڑا جرم سرزد ہوا۔ اس کی کم ے کم مزایہ ب کہ میں رکوع میں کھڑا ہوتا ہوں اور تم میری کمر ر کھڑے ہو کر یہ پرنالہ لگاؤ۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عند نے ان کی کمریر کھڑے ہو کروہ برنالہ اس کی جگہ یر واپس لگادیا۔ وہ برنالہ آج بھی معجد نبوی میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ان لوگوں کو جزائے خیردے۔ جن لوگوں نے مسجد نبوی کی تغیر کی ہے، انہوں نے اب بھی اس جگہ پر پر بالد لگادیا ہے۔ آگرچہ اب اس پر بنالے کا بظاہر کوئی معرف نہیں ہے لیکن یادگار کے طور پر لگادیا ہے۔ یہ در حقیقت اس حدیث پر عمل ہے کہ "صن احب للله وابعض للله" پہلے جو غصر اور بغض ہوا تھاوہ اللہ كے لئے ہوا تھاور اب جو محبت ہے وہ بھی اللہ كے لئے ہے۔ جو شخص یہ كام كركے اس نے اپنا اعالیٰ ہونے كی طامت ہے۔

### مصنوعی غصہ کرکے ڈانٹ لیس

بہرطال، اس و دنیفن فی اللہ" کی وجہ ہے بعض او قات غصے کا اظہار کرنا پرتا ہے۔ فاص طور ہے ان لوگوں پر غصہ کا اظہار کرنا پرتا ہے جو زیر تربیت ہوتے ہیں۔ جیسے استاد ہے اس کو اپنے شاگر دوں پر غصہ کرنا پڑتا ہے۔ باب کو اپنی اولاد پر غصہ کرنا پڑتا ہے۔ باب کو اپنی اولاد پر غصہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن بید غصہ اس مد تک ہونا چاہے۔ جنااس کی اصلاح کے لئے ضروری ہو۔ اس ہے آئے نہ برھے۔ بیسا کہ ابھی عرض کیا کہ اس کا طریقہ بید ہے کہ جب انسان کی طبیعت میں اشتعال ہوا ہوگیا۔ ہو۔ اس وقت غصہ نہ کرے وقت وانٹ ویٹ اور مارپیٹ نہ کرے بلکہ جب طبیعت میں اشتعال ہوا ہوگیا۔ اس اشتعال اور غصہ کے وقت وانٹ ویٹ اور مارپیٹ نہ کرے بلکہ جب طبیعت کی وہ اشتعال اور غصہ کے وقت وانٹ ویٹ اس وقت مصنوئی غصہ کر کے وانٹ ویٹ کرلے تاکہ بے کہوئیا۔ کرلے تاکہ بوجائے اس وقت مصنوئی غصہ کر کے وانٹ ویٹ کرلے تاکہ بی وہ اشتحال اور عام ہوجائے اس وقت مصنوئی غصہ کر کے وانٹ ویٹ کو انسان کی مشتق نہیں کریگا اس وقت خصہ کے وقت ہے تاہو ہوجاتا ہے۔ لیکن جب تک اس کی مشتق نہیں کریگا اس وقت تک اس کی مشتق نہیں کریگا کہ اس کا کھری اس کی مشتق نہیں کریگا اس وقت کی اس کی مشتور نہیں کریگا کی وقت نہیں کریگا کی دونان نہیں کریگا کی دونان کریگا کی وقت کی کریگا کی دونان کریگا کی

## چھوٹوں پر زیادتی کا متیجہ

اور پھر جو زم تربیت افراد ہوتے ہیں جیسے اولاد، شاگرد، مرید۔ ان پر اگر غصہ کے وقت حد سے تجاوز ہوجائے تو بعض صورتوں میں میہ بات بری خطرناک ہوجاتی ہے کیونکہ جس پر غصہ کیا جارہا ہے وہ اگر آپ سے بڑا ہے یا برابر کا ہے تو آپ کے غصہ کرنے کے نتیجے میں اس کو جو ناگواری ہوگی اس کا اظہار بھی کردے گا اور وہ ہتادیگا کہ تمہاری بد بات مجھے اچھی نہیں گئی، یا کم از کم بدلہ لے لے کا لیکن جو تمہارا ماقت اور چھوٹا ہے وہ تم سے بدلہ لینے پر تو قادر نہیں ہے بلکہ اپنی ناگواری کے اظہار پر بھی قادر نہیں۔ چنانچہ کوئی بیٹا اپنے باپ سے یا شاگر و استاد سے یا مرد اپنی شخف سے بر نہیں کہے گا کہ آپ نے فلال وقت جو بات کہی تھی وہ مجھے ناگوار ہوئی۔ اس لئے آپ کو چہ بی نہیں چلے گا کہ آپ نے اس کی کتنی دل شکنی کی ہے اور جب جو بہت نازک جب بہت نازک معالمہ ہے اور خاص طور سے جو بھوٹے بچوں کو پڑھانے والے اساتذہ ہوتے ہیں۔ ان کا معالمہ تو بہت بی ان کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا معالمہ تو بہت بی ان کے مار وہ معانی نازک ہے۔ اس لئے کہ وہ معانی نازک ہے۔ اس لئے کہ وہ کہ آگر وہ معانی نازک ہے۔ اس لئے کہ وہ تی کہ اگر وہ معانی نازک ہے۔ اس لئے کہ وہ تی کہ اگر وہ معانی نازک ہے۔ اس لئے کہ وہ تی کہ قبل وہ معانی بھی کروے تو معانی نازک ہے۔ اس لئے کہ وہ تی کو نکہ نابالغی کی معانی معتبر نہیں۔

#### خلاصه

بہرطان، آج کی مجلس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے خصد پر قابو پانے کی کوشش کرنی ا چاہئے۔ اس لئے کہ یہ خصہ بے شار برائیوں کی جڑ ہے اور اس کے ذریعہ بے شار باطنی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ ابتداء میں تو یہ کوشش کرے کہ خصہ کا اظہار بالکل نہ ہو، بعد میں جب یہ خصہ قابو میں آجائے تو اس وقت یہ دیکھے کہ کہاں غصہ کا موقع ہے کہاں خصہ کا موقع ہے کہاں خصہ کا موقع میں۔ جہال خصہ کا جائز محل ہو، بس وہاں جائز حد سک خصہ کرے، اس سے ذیارہ نہ کرے۔

### غصه كاغلط استنعال

جيهاكه ابحي مين نے بتاياك "بغض في الله" يعيى الله كے لئے تو غمر

کرنا چاہئے۔ لیکن بعض لوگ اس کا انتہائی غلط استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ زبان سے
تو یہ ہجتے ہیں کہ ہمارا یہ غصہ اللہ کے لئے ہے لیکن حقیقت میں وہ غصہ نفسانیت اور
تکبر اور دو سرے کی حقارت کی وجہ ہے ہوتا ہے۔ مثلاً جب اللہ تعالی نے ذرا ی
دین پر چلنے کی توفیق دے دی اور وین پر ابھی چانا شروع کیا تو اب ساری دنیا کے
لوگوں کو حقیر سجھنے گئے۔ میراباب بھی حقیر، میری مال بھی حقیر، میرا بھائی بھی حقیر،
میری بمن بھی حقیر، میرے سارے گھروالے حقیر ہیں۔ ان سب کو حقیر سجھنا شروع
کردیا اور یہ سجھنے لگا کہ یہ سب تو جہتی ہیں میں جنتی ہوں اور جھے اللہ تعالی نے ان
جہتیوں کی اصلاح کے لئے پدا کیا ہے۔ اب ان کی اصلاح کے لئے ان پر غصہ کرنا
اور ان کے لئے نازیا الفاظ کا استعمال کرنا اور ان کی تحقیر کرنی اور ان کے حقوق
تلف کرنا شروع کردیا اور پھر شیطان سے سبق پڑھاتا ہے کہ میں جو پچھ کررہا ہوں۔ یہ
بغض فی اللہ کے ماتحت کررہا ہوں صالانکہ حقیقت میں یہ سب نفسانیت کے تحت کرتا

چنانچہ جو لوگ دین پر نئے نئے چلنے والے ہوتے ہیں۔ شیطان ان کو اس طرح بمکاتا ہے کہ ان کو بدخی فی الملف کا سبق پڑھا کر ان سے دو سرے مسلمانوں کی تحقیراور تذکیل کراتا ہے اور اس کے نتیج میں لڑائیاں، جھڑے اور فساو ہوئے جیں۔ بات بات پر لوگوں پر غسہ کرتے ہیں۔ بات بات پر لوگوں کو ٹوک رہے ہیں۔ اس کے نتیج میں فساد کھیل رہا ہے۔

## علامه شبيراحمه عثاني كاايك جمله

حطرت علامہ شمیر احمد عثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ بیشہ یاد رکھنا چاہئے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ حق بات، حق نیت ہے، حق طریقے ہے کبی جائے تو وہ کبھی بے اگر نہیں رہتی اور کبھی فتنہ و فساد پیدا نہیں کرتی۔ گویا کہ تین شرطیں بیان فرمادیں۔ نمبرایک، بات حق ہو، نمبروو، نیت حق ہو، نمبر تین، طریقہ حق ہو۔ مثلاً ایک شخص کی برائی کے اندر جتا ہے اب اس پر ترس کھا کر نری، شفقت ہے اس کو سہور تھا ہے اب اس پر ترس کھا کر نری، شفقت ہے اس کو سہور سہوائے تاکہ وہ اس برائی ہے کی طرح نکل جائے۔ یہ نبیت ہو۔ اپنی بزائی مقسود نہ ہو اور طریقہ بھی حق ہو۔ لینی نری اور محبت ہے بات ہے۔ اگر یہ تین شرطیں پائی جا میں تو عمواً فقتہ پیدا نہیں ہوتا اور جہاں کہیں یہ دیکھو کہ حق بات کہنے کے نتیج میں فقتہ کھڑا ہوگیا تو غالب گمان یہ ہے کہ اس تیوں باتوں میں ہے کوئی ایک موجود نہیں تھی، یا تو بات حق نہیں تھی، یا نیت حق نہیں تھی، یا نیت حق نہیں تھی اطریقہ حق نہیں تھا۔

# تم خدائی فوجدار نہیں ہو

ید بات رکھیں کہ تم خدائی فوجدار بن کر دنیا میں نہیں آئے۔ تمہارا کام صرف انتا ہے کہ حق بات رکھیں کہ بنجاد اور حق طریقے سے دو مرول کو بنجاد اور مناسب طریقے سے دو مرول کو بنجات راو۔ اس کام سے مجھی مت آگاؤ لیکن ایسا کوئی کام مت کرو جس سے فتنہ مدا ہو۔

الله تعالى ائي رحمت سے اور اپنے فضل و كرم سے ہم سب كو ان باتوں ير عمل كرنے كى توفق عطا فرمائے۔ آمين

وآخر دعوالنان الحمدلله رب العالمين





موضوع خطاب : مؤمن أيك ألكيت م

مقام خطاب : جامع مجد بيت المكرّم گلشن اقبال كراچي

و فت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر مششتم

### بشمالة والتحيالة

# مؤمن ایک آئینہ ہے

الحمد للله تحمده وتستعينه وتستغفره و نؤمن به وتتوكل عليه وتعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيأت اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلاهادى له وتشهدان لا اله الاالله وحده لاشريك له وتشهدان سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى أله واصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيرًا كثيراً

#### امايعدا

﴿ عن ابى هُويرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسؤمن موأة المسؤمن ﴾ (ايردادُد، كمّاب الادب، إب ثم الشيحة)

## ایک مؤمن دو سرے مؤمن کے لئے آئینہ ہے

حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور اللہ سلی اللہ علید وسلم فی ارشاد فرمایا کہ ایک مؤمن دو سرے مؤمن کے لئے آئینہ ہے۔ یہ حدیث اگرچہ بہت مختصرے اور صرف تمن الفاظ بر مشتمل ہے۔ لیکن اس حدیث میں ہمارے اور آپ کے لئے تعلیمات کی ایک ونیا بوشیدہ ہے۔ اس حدیث کا ظاہری مفہوم تو یہ ہے

کہ جس طرح ایک انسان : ب آئینہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو آئینہ کے اندر اپنی شکل اُظر آئی ہے، اور وہ آئینہ شکل و صورت کی تمام اچھائیاں اور بُرائیاں اس انسان کو جادیتا ہے کہ بیا چھائی ہے اور کیا بُرائی ہے۔ اس لئے کہ بہت ی بُرائیاں ایک ہوتی ہیں ،و آئینہ بتاویتا ہے کہ بُرائیاں ایک ہوتی ہیں ،و آئینہ بتاویتا ہے کہ تہمارے اندر یہ خرابی ہے۔ مثلاً اگر تہمارے چہرے پر سیاہ داغ لگا ہوا ہے تو وہ آئینہ بتا دے کا کہ تہمارے جہرے پر سیاہ داغ لگا ہوا ہے۔ اس طرح ایک مؤمن بی دو مرے مؤمن کے لئے آئینہ ہے کہ اگر ایک مؤمن میں کوئی خرابی یا بُرائی یا جب تو دو مرامؤمن اس کو بتادے گا کہ تہمارے اندر یہ خرابی یا بُرائی یا میا کو دور کراو۔ اس کی اصلاح کی تیج میں وہ اس خرابی کو دور کرنے کی ظرمیں لک جاتا ہے۔ یہ ہاں حدیث کا مطلب کہ ایک مؤمن کے لئے آئینہ ہے۔

# تہماری غلطی بتانے والا تمہمارا محن ہے

اس حدیث شریف میں دونوں کے لئے سبق ب، جو شخص دو سرے کے اندر فرابی دکھ کر اس لو بتاتا ب کہ تمہار اندر به خرابی ب، اس کے لئے بھی سبق ب، اور جس شخص کو بتایا بارہا ہے اس کے لئے بھی اس حدیث میں سبق ہے۔ لہذا جس شخص کو بہ بتایا بارہا ہے کہ تمہارے اندر به خرابی ہے اس کو دور کرلو، اس کے لئے اس حدیث میں یہ سبق ہے کہ دہ خرابی بتانے دالے پر ناراض نہ ہو، کیونکہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤمن کو آئینہ ہے تشبیہ دی ہے کہ ایک مؤمن دو سرے مؤمن کی آئینہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے ہوئے اور آئینہ یہ بتادے کہ تمہارے چرے پر فلاں قسم کا داغ دمیتہ لگا ہوا ہے اس کو دور لرلو تو وہ شخص اس آئینہ پر ناراض نہیں ہوتا، اور اس پر فقتہ نہیں کرتا اس کو دور الرلو تو وہ شخص اس آئینہ کی ناراض نہیں کرتا کہ تم نے جمعے یہ دائے ، میتہ کیوں بتایا، بلکہ وہ شخص اس آئینہ کا احسان مند ہوتا ہے

کہ اچھا ہوا کہ تم نے میرے چہرے کا داغ بتادیا، اب میں اس کو صاف کراوں کا۔
بالکل ای طرح ایک مؤمن بھی دو سرے مؤمن کے لئے آئینہ ہے۔ اگر تمہارا ایک
مؤمن بھائی تہیں بتارہا ہے کہ تمہارے اندریہ برائی یا یہ عیب ہے، یا تمہاری نماز
کے اندریہ فلطی ہے، یا تمہارے معالمات میں یہ فلطی ہے تو تمہیں اس کے کہنے کا
برا نہیں ماننا چاہئے، اور اس پر فلقہ نہیں کرنا چاہئے کہ اس نے تمہیں یہ عیب کیوں
بتایا۔ اور اس پر باراض نہیں : ونا چاہئے، بلکہ اس کا احسان سمجھنا چاہئے کہ اس نے
تمہیں تمہاری فلطی بتادی۔ اوریہ کہنا چاہئے کہ اب انشاء القدیس اپنی اصلات کی فلر
کروں گا اور اس عیب کو دور ارنے کی کوشش کروں گا۔

## غلطی بتانے والے علماء پر اعتراض کیوں؟

آن کل لوگ ملاء کر امر بارانسٹی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ علاء تو ہر ایک کو کافر اور فائق کر ایک رہتے ہیں۔ کی پر کفر فافق کی گادیا۔ کی پر فائق میں ہونے وہ فقوی لگادیا۔ ان کی ساری عمرای کام میں کررتی ہے کہ دو سروں کو وہ فنائ رہتے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رہة اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علاء لوگوں کو کافر بناتے ہیں بیں بلکہ کافر بناتے ہیں۔ اس کے بعواب کو کافر بناتے ہیں اس شخص نے کفر کا ارتکاب کرلیا تو اصل میں تو خود اس شخص نے کفر کا ارتکاب کرلیا تو اصل میں تو خود اس شخص نے کفر کا ارتکاب کرلیا تو اصل میں تو خود اس شخص نے کفر کا ارتکاب بیا۔ اس کے بعد علاء کرام یہ بناتے ہیں کہ تمہارا یہ دھیں ہوں ہوں تمہارا یہ کھی یہ بناتے ہیں کہ تمہارا یہ بھی یہ بناتے ہیں کہ تم نے دو مل کیا ہو وہ تک میں ہوں کا مل ہوں کا مل ہو یا کہ کہ تا ہوں نہیں کہا جا تا اور نہ آئینہ پر یہ بعد علاء کرام گلا جاتا ہوں کہ آئینہ کر یہ بیا ہوں کہ کہ آئینہ کی یہ الزام گلا جاتا ہوں کہ آئینہ کی میرے جو بر داغ لگلا یا جاتا اور نہ آئینہ پر یہ بھی یہ نازام نہیں لگانا جاتا ہو کہ آئینہ کی میرے جو بر داغ لگلا یا جاتا اور نہ آئینہ پر یہ بھی یہ نازام نہیں لگانا جاتا ہو کہ آئینہ کے کہ افریا فائی بادیا۔ اور ان پر نارانسٹی کا بھی یہ نازیا۔ اور ان پر نارانسٹی کا بھی یہ نازیام نہیں لگانا جاتا کہ کہ آئیوں کیا فائی خالے۔ اور ان پر نارانسٹی کا بھی یہ نازیا۔ اور ان پر نارانسٹی کا بھی یہ نازیا۔ اور ان پر نارانسٹی کا بھی یہ نازیا۔ اور ان پر نارانسٹی کا

اظبار نبیں کرنا چاہے۔ بلک ان کا احمان ماننا چاہے کہ انہوں نے امارا عیب بتادیا۔ اب ہم اس کی اصلاح کریں گے۔

### ڈاکٹر بیاری بتا تاہے، بیار نہیں بنا تا

مثلاً بعض او قات ایک انسان کو اپنی بیاری کا علم نہیں ہوتا کہ میرے اندر فلال بیاری کا علم نہیں ہوتا کہ میرے اندر فلال بیاری ہے۔ لیکن جب وہ کسی طبیب اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر ہتاریتا ہے کہ تمہارے اندر بید بیاری ہے۔ اب ڈاکٹر کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نے اس شخص کو بیار بتادیا۔ بلکہ یہ کہا جائے گا جو بیاری خود تمہارے اندر بیلے سے موجود تھی اور تم اس کی طرف سے غافل تھے۔ ڈاکٹر نے بتادیا کہ تمہارے اندر یہ بیاری ہے، اس کا علاج کراو۔

### ايك نفيحت آموزواقعه

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محید شفیع صاحب قد س اللہ سرونے اپنا بید واقعہ سایا کہ ایک مرتب میرے والد ماجد لینی (میرے وادا) بجارتے، دیوبند میں قیام تھا۔ اس وقت و حلی میں ایک حکیم تایینا بہت مشہور تھے۔ اور بہت حاوّق اور ماہر حکیم تھے۔ ان کا علاج چل رہا تھا۔ میں دیو بند سے وحلی گیا تاکہ والد صاحب کا حال بتاکر دوالے لوں، چنانچہ میں ان کے مطب میں جہنچا، اور حضرت والد صاحب کا حال بتایا اور کہا کہ ان کی دوا دیدیں۔ حکیم صاحب تابینا تھے۔ جب انہوں نے میری آواز میں تو فرمایا کہ میں تہارے والد صاحب کی دوا تو بعد میں دوں گا، پہلے تم اپنی دوالو۔ میں نے کہا کہ میں تو فیک فعال بوری، کوئی بیاری نہیں ہے۔ حکیم صاحب نے فرمایا کہ میں بید نہیں ہے۔ حکیم صاحب نے فرمایا کہ نہیں ہے۔ حکیم صاحب نے فرمایا کہ نہیں ہے۔ حکیم صاحب نے فرمایا کہ بینے ہے تو والو۔ میں بین تو این کرنا۔ چنانچہ انہوں نے پہلے میری دوا دی۔ اور جب ایک ہون کہ والد صاحب کو بتایا کہ حکیم ایک ہوں۔ اور جب میں گھر والد صاحب کو بتایا کہ حکیم

صاحب نے اس طرح مجھے ہمی دوا دی ہے۔ والد صاحب نے فرایا کہ جس طرح کیم صاحب نے فرایا ہے، ای طرح کرد اور ان کی دوا استعال کرو۔ جب ایک ہفتہ کے بعد دوبارہ عیم صاحب کے پاس کیا تو میں نے عرض کیا کہ عیم صاحب اب تک بو فلف سرح میں نہیں آیا اور نہ کوئی بیاری معلوم ہوئی۔ عیم صاحب نے فرایا کہ گذشتہ ہفتہ جب تم آئے تھے تو تمہاری آواز س کر جھے اندازہ ہوا کہ تمہارے بیم میروں میں خرائی ہوگئ ہے۔ اور اندیشہ ہے کہ کہیں آگے چل کرئی پی کی شکل بھی میروں میں خرائی ہوگئ ہے۔ اور اندیشہ ہے کہ کہیں آگے چل کرئی پی کی شکل بعقیار نہ کرلے۔ اس لئے میں نے تمہیں دوا دی۔ اور اب الحمد لذہ تم اس بیاری ہے تی گئے۔ دیکھے ایار کو پت نہیں ہے کہ جھے کیا بیاری ہے۔ اور محل اور فاکڑ کا یہ بیان کہ تبارے اندر سے بیاری پیدا ہوری ہے، یہ سان کہ خال بیادی پیدا ہوری ہے، کہ ڈاکٹر نے بیار بیادیا، بلک اس نے تادیا کہ تمہارے اندر سے بیاری پیدا ہوری ہے، کہ خال می دو۔ سے ڈاکٹر پر فحمہ کرنے اور اس سے تاکہ تم علی کراو۔ اب اس بتانے کی وجہ سے ڈاکٹر پر فحمہ کرنے اور اس سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں۔

### یماری بتانے والے پر ناراض نہیں ہونا چاہئے

البتہ بتانے کے طریقے مخلف ہوتے ہیں، کی نے آپ کے جیب اور آپ کی خرابی کو ایسے طریقے سے ہتادیا۔ لیکن اگر خرابی کو ایسے طریقے سے ہتادیا۔ لیکن اگر کی نے آپ کو بتائیں جو طریقہ مناسب نہیں تھا، تب بھی اس نے تہاری ایک بیاری پر تہیں مطلع کیا۔ اس لئے تہیں اس کا احسان مانا چاہئے۔ عربی کے ایک شعر کا مفہوم ہے ہے کہ "میرا سب سے بڑا محن وہ ہے جو میرے پاس میرے عیوب کا جربہ چیش کرے۔ جو مجھے بتائے کہ میرے اندر کیا عیب ہے۔ اور جو شخص تعریف کردہا ہے کہ تم ایسے اور ویسے ہو، اور اس کو بڑھا چا دہا ہے، در سے جی دل جس کر اور غرور پیدا ہو دہا ہے، یہ بظام تو دیکھنے میں اچھا مطوم ہورہا ہے، یہ بظام تو دیکھنے میں اچھا معلوم ہورہا ہے، یہ بظام تو دیکھنے میں انجھا میں معلوم ہورہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ نقصان پہنچارہا ہے۔ لیکن جو شخص تمہارے معلوم ہورہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ نقصان پہنچارہا ہے۔ لیکن جو شخص تمہارے

عیوب بیان کردہا ہے اس کا احمان مانو۔ بہرحال، یہ حدیث ایک طرف تو یہ بتاری ہے کہ اگر کوئی شخص تہیں تمہاری غلطی بتائے تو اس پر ناراض ہونے کے بجائے اس کے بتانے کو اینے لئے غنیمت سمجھو، جس طرح آئینہ کے بتانے کو غنیمت سمجھتے ہو۔

## غلطی بتانے والالعنت ملامت نہ کرے

اس حدیث میں دو سرا سبق غلطی بتانے والے کے لئے ہے۔ اس میں غلطی بتانے والے کے لئے ہے۔ اس میں غلطی بتانے والے کے لئے ہے۔ اس میں غلطی بتانے والے کو آخینہ سے تنبید دی ہے۔ اور آئینہ کا کام یہ ہو تا ہے کہ جب کوئی شخص اس کے سائے گھڑا ہوتا ہے تو وہ یہ بتاریخا ہے کہ تبہارے چرے پر اتنا برا اداغ لگا ہوا ہے۔ اور اس بتانے میں نہ تو وہ کی ذیادتی کرتا ہے، اور نہ اس شخص پر لعامت کرتا ہے کہ یہ واغ کہاں سے لگالیا بلکہ صرف واغ بتاریخا ہے۔ ای طرح غلطی بتانے والا مؤمن بھی آئینہ کی طرح صرف اتن غلطی اور عیب بتائے بتنا اس کے اندر واقعۃ موزود ہے۔ اس کو بڑھا چڑھا کرنہ بتائے اور اس بتانے میں مبالفہ نہ کرے۔ اور اس طرح صرف اس کو بتادے کہ تبہارے اندر یہ عیب ہے۔ اس کو اس کے عیب پر لعنت اور طامت شروع کردے اور اوگوں کے سامنے لین اس کو اس کے عیب پر لعنت اور طامت شروع کردے اور اوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرنا شروع کردے، یہ مؤمن کا کام نہیں ہے۔ اس لئے کہ مؤمن تو گئینہ کی طرح ہے۔ اس لئے اتن ہی غلطی بتائے جتنی اس کے اندر ہے۔ اور اس پر گئینہ کی طرح ہے۔ اس لئے اتن ہی غلطی بتائے جتنی اس کے اندر ہے۔ اور اس پر گئینہ کی طرح ہے۔ اس لئے اتن ہی غلطی بتائے جتنی اس کے اندر ہے۔ اور اس پر گئینہ کی طرح ہے۔ اس لئے دیم مؤمن کا کام نہیں ہے۔ اس لئے کہ مؤمن کا کام نہیں ہے۔ اس لئے کہ مؤمن تو گئینہ کی طرح ہے۔ اس لئے اتن ہی غلطی بتائے جتنی اس کے اندر ہے۔ اور اس پر گئینہ کی طرح ہے۔ اس لئے دیم کام کینہ کی طرح ہے۔ اس لئے اتن ہی غلطی بتائے جتنی اس کے اندر ہے۔ اور اس پر کام کشوری کی طرح ہے۔ اس لئے اتن ہی غلطی بتائے جتنی اس کے اندر ہے۔ اور اس کے اندر ہے۔ اور اس پر کام کئین کی طرح ہے۔ اس گئے اتن ہی خطور کیا کھروں کیا کہ مؤمن کا کام بنیس کے اندر ہے۔ اور اس کے ایک کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کی مؤمن کا کام کیٹ کیا کی جند کی کی کی کر کیا کہ کر کیا کہ کر کیا کہ کر کیا کہ کیا کی کیا کی کوئیل کر کیا کر کیا کر کیا کہ کی کی کر کیا کی کر کیا کر کیا کی کی کر کیا کر کیا کر کی کر کیا کر کیا کر کیا کر کیا کر کیا کر کر کیا کر کیا کر کیا کر کیا کی کر کیا کر کی کر کیا کر

## غلطی کرنے والے پر ترس کھاؤ

اور جب ایک مؤمن دو سرے مؤمن کو غلطی بتاتا ہے تو اس پر ترس کھاتا ہے کہ بید بے چارہ اس غلطی کے اندر جتا اور مجلاء جس طرح ایک شخص بیار ہے تو وہ بیار ترس کھانے کے لائق ہے۔ وہ غُصّہ کا محل نہیں۔ کوئی شخص اس بیار پر غُصّہ (F·I)

نہیں کرے گاکہ تو کیوں بیار ہوگیا، بلکہ اس پر ترس کھائے گا اور اس کو علاج کرنے کا مشورہ دے گا۔ ای طرح ایک مؤمن فلطی اور گناہ کے اندر جٹلا ہے تو وہ ترس کھائے کے لائق ہے۔ وہ ففتہ کرنے کا کل نہیں ہے۔ اس کو پیار سے اور نرق سے بتادہ کہ تمہارے اندر یہ ترانی ہے تاکہ وہ اس کی اصلاح کرلے۔ اس پر ففتہ یا لعنت طامت مت کرد۔

## غلطی کرنے والے کو ذلیل مت کرو

آج كل جم كواس بات كاخيال بهى نبيس آتا كه دو سرے مؤسن كواس كى غلطى پر سنج كرنا بهى ايك فريف ہے۔ اگر ايك مسلمان غلط طريقے ہے نماز پڑھ رہا ہے اور شہيس معلوم ہے كہ يہ طريقہ غلط ہے تو تم پر فرض ہے كہ اس كواس غلطى كے بارے بيس بخاوو۔ اس لئے كہ يہ بهى امر بالمعروف اور نبى عن المنكر كے اندر واظل ہوات اور يہ بر آدى پر فرض ہے۔ آج كل كى كواس بات كا احساس بهى نبيس ہوتا كہ اس كو غلطى بخاووں، بلكہ يہ موچتا ہے كہ غلط پڑھ رہا ہے تو پڑھنے دو۔ اور اگر دو اپ آپ كو فعدائى فوجدار سمجھ بیشتا ہے، چنانچہ جب وہ دو سرول كوان كى غلطى وہ اپ آپ كو فعدائى فوجدار سمجھ بیشتا ہے، چنانچہ جب وہ دو سرول كوان كى غلطى ہتاتا ہے تو ان پر ذائث ڈپٹ شروع كروتا ہے۔ اور ان كو دو سرول كوان كى غلطى اور رسوا كرنا شروع كروتا ہے۔ طلائكہ حضور اقدس صلى اللہ عليہ وسلم نے فرمايا كہ تم آئينہ ہو۔ تم لعنت طامت اور ڈائٹ ڈپٹ مت كرد۔ نہ اس كو ذكيل اور رسوا کرد۔ بلكہ اس كواليہ طريقے ہے بخاؤ كہ اس كے دل شيس تمہارى بات اتر جائے۔

## حضرات حسنين رضى الله عنهما كاايك واقعه

واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مطرت حسن اور مطرت حسین رضی اللہ علما دونوں غالبًا دریائے قُرات کے کنارے سے گزر رہے تھے۔ ان دونوں نے دیکھا کہ

وریا کے کنارے ایک بڑے میاں وضوء کررہے ہیں۔ لیکن غلط طریقے ہے کررہے جن- ان كو خيال آياكه ان كو غلطي بتاني جائية اس لنة كديد بهي ايك دين فريف ۔ ہے کہ دو مرول کی غلطی کو بتایا جائے، لیکن وہ بزے ہیں اور ہم چھوٹے ہیں، ان کو کس طریقے سے بتائیں کہ ان کا ول نہ ٹوٹے، اور ناراض نہ ہوجائیں۔ چنانجہ دونوں نے مثورہ کیا، اور پھر دونوں فل کر برے میاں کے پاس مگئے اور جاکر بیٹے گئے۔ باتی کرتے رہے۔ پر کہا کہ آپ ادرے بوے ہیں۔ ہم جب وضوء کرتے ہیں تو ہمیں شبہ رہتا ہے کہ معلوم نہیں کہ ہمارا وضوء شت کے مطابق ہوا یا نہیں؟ اس لئے ہم آپ کے سامنے وضوء کرتے ہیں، آپ ذرا دیکھیں کہ ہمارے وضوء میں کوئی بلت فلط اور خلاف سُنّت تو نہیں ہے؟ اگر ہو تو بتا دیجئے گا۔ چنانچہ دونوں بھائوں نے ان کے سامنے وضوء کیا۔ اور پھر وضوء کے بعد ان سے بوچھا کہ اب ہتائے کہ ہم نے اس میں کوئی غلطی تو نہیں کی؟ بڑے میاں کو ای غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے جس طریقے ہے وضوء کیا تھا وہ غلط تھا، اور ان کا طریقہ میجے ہے۔ بڑے میاں نے کہا کہ بات دراصل ہیہ ہے کہ میں نے بی غلط طریقے ہے وضوء کیا تما، اب تبهارے بنانے سے بات واضح ہو گئد اب انشاء اللہ سمج طریقے سے وضو كون كالمربيب وه طريقه جس كاس آيت كريمه بين عم وياب كه:

#### ادع الى سبيل ربك بالحكمة (مورة الخل ١٣٥٥)

لین اپنے پروردگار کے رائے کی طرف حکت سے بلاؤ۔ تم کوئی خدائی فوجدار نہیں ہو کہ جہیں اللہ تعالی نے واروغہ بنادیا ہو کہ لوگوں کو ڈانٹے پھرو اور ان کو زلیل کرتے پھرو، بلکہ تم آئینہ ہو، اور جس طرح آئینہ صرف حقیقت عال بنا دیتا ہے، ڈانٹ ڈیٹ اور بختی نہیں کرتا، ای طرح حہیں بھی کرنا چاہئے۔ یہ سبق بھی اس صدے "المصوفوں مواہ المصوفوں" سے فکل رہاہے۔

### ایک کاعیب دو سرے کو نہ بتایا جائے

حضرت کیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مدیث کے تحت ایک کلت یہ بیان فرمایا ہے کہ آئینہ کاکام یہ ہے کہ جو شخص اس کے سامنے آئے گا اور اس کے اور کوئی عیب ہوگا تو وہ آئینہ صرف ای شخص کو بتائے گا کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے۔ وہ آئینہ وہ مروں سے نہیں کہے گا کہ فلال شخص میں یہ عیب ہے۔ اور نہ اس عیب کا دو مروں سے نہیں کہے گا کہ فلال شخص اس میں یہ عیب ہے۔ اور نہ اس عیب کا دو مروں کے ماشے تشہراور چرچا کرے گا۔ اس طرح مؤمن بھی ایک آئینہ ہے۔ جب وہ دو مرے کے اندر کوئی عیب ہے، باتی صرف اس کو ظوت میں خاموثی سے بتادے کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے، باتی دو مروں سے جاکر کہنا کہ فلال کے اندر یہ عیب اور یہ غلطی ہے، اور اس غلطی کا دو مروں کے سامنے چرچا کرنا، یہ مؤس کا کام نہیں۔ بلکہ یہ تو نفسانیت کا کام ہے۔ دو مروں کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کرے گا۔ البتہ آگر دل تو کبھی بھی وہ شخص دو مروں کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کرے گا۔ البتہ آگر دل میں نفسانیت ہوگی تو وہاں یہ خیال آئے گا کہ میں اس عیب کی وجہ سے اس کو ذلیل اور رسوا کردال جام ہے۔

### ہمارا طرز عمل

آج ہم اپنے معاشرے میں ذرا جائزہ لے کر دیکھیں تو ایسے لوگ بہت کم نظر
آج ہیں گے جو دو مروں کی غلطی دیکھ کر اس کو خیرخواہی ہے بتادیں کہ تمہاری ہے بات
مجھے پہند نہیں آئی یا ہے بات شریعت کے خلاف ہے۔ لیکن اس کی غلطی کا تذکرہ
مجلوں میں کرنے والے بے شار نظر آئیں گے۔ جس کے نتیج میں غیبت کے گناہ
میں جٹلا ہورہے ہیں۔ افتراء اور بہتان کے گناہ میں جٹلا ہورہے ہیں۔ مبلغ اور
جھوٹ کا گناہ ہو رہا ہے۔ اور ایک مسلمان کو بدنام کرنے کا گناہ ہورہا ہے۔ اس کے

بجائے بہتر طریقہ یہ تھا کہ تنہائی میں اس کو سمجھادیے کہ تمہارے اندریہ خرابی ہیں، اس کو دور کرلو۔ لہذا جب سمی مسلمان بھائی کے اندر کوئی عیب دیکھو تو دوسروں ہے ست کہو، بلکہ صرف اس سے کہو۔ یہ سبق بھی ای حدیث "المصوفون مواہ المصوفون مواہ المصوفون " سے فکل رہا ہے۔

## غلطی بتانے کے بعد مایوس ہو کرمت بیٹھو

اس مدیث سے ایک مبن یہ مل رہاہ کہ آئینہ کا کام بیہ ہے کہ جو شخص اس کے سامنے آگر کھڑا ، وگاتو وہ آئینہ اس شخص کا عیب اور غلطی بتارے گا کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے، آگر دو سری مرتبہ وہ شخص آئینہ کے سامنے آئے گاتو دو سری مرتبہ بتارے گا۔ بیس مرتبہ سامنے آئے گاتو تیسری مرتبہ بتارے گا۔ لیکن وہ آئینہ تمہارے پیچھے نہیں پڑے گا کہ ابنا یہ عیب ضرور دور کرو۔ آگر وہ شخص ابنا وہ عیب دور نہیں بیٹے جائے گا کہ تم ابنا یہ عیب فرکر الگ ہو کر نہیں بیٹے جائے گا کہ تم ابنا یہ عیب دور نہیں اللہ ہو کر نہیں بیٹے جائے گا کہ تم مرتبہ بھی ابنا یہ عیب دور نہیں کرے ہو اب بھی اس آئینہ کے سامنے آئے گا وہ آئینہ ضرور بتائے گا کہ یہ عیب اب بھی مرجبہ بھی اس آئینہ کے سامنے آئے گا وہ یہ دور نہیں کرے گا اس وقت تک کریے نہیں کہ گا کہ یہ شخص جب کریے نہیں کرے گا اس وقت تک کرے نہیں کہ گا کہ یہ شخص جب کہ ابنا عیب دور نہیں کرے گا اس وقت تک کریے نہیں کہ گا کہ یہ شخص جب تک ابنا عیب دور نہیں کرے گا اس وقت تک

# انبياء عليهم السلام كاطرز عمل

میں افہاء علیهم السلام کا طریقہ ہے کہ وہ بدول ہو کر اور ہار کر نہیں بیٹہ جاتے۔ بلکہ جب بھی موقع ملآ ہے اپنی بات کے جاتے ہیں۔ لیکن اپنے آپ کو دارو ضر نہیں مجھے۔ قرآن کریم میں فرمایا:

#### ﴿لستعليهم بمصيطر ١٣٠ (١٧٥ قالا عليه ١٢٠)

لعنی آپ کو داروغہ بناکر نہیں بھیجائیا۔ بلکہ آپ کا کام صرف پہنچادیتا ہے۔ بس جو غلطی کرے اس کو تناود اور اس کو مشتبہ کردو۔ اب اس کا کام بیہ ہے کہ وہ عمل کرے۔ اور اگر وہ عمل نہیں کرتا تو دوبارہ تناوو۔ تیمری حرتبہ تناوو۔ لیکن مالوس ہوکر اور ناراض ہوکر ند بیٹے جاؤ کہ نیہ شخص مانیا بی نہیں، اب اس کو کیا بنائمیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چو تکہ اُمت پر بہت زیادہ مہریان تھے، اس لئے جب کفار اور مشرکین آپ کی بات نہیں مانتے تھے تو آپ کو شدید صدمہ ہوتا تھا، اس پر قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی:

#### ﴿ لَعَلَكُ بِاحْعِ نَفْسَكُ الْآيِكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (الشراه:٣)

كيا آپ ائى جان كو ہلاكت ميں ڈال ديس كے اس صدم كى وجہ سے كه وہ ايمان كول نہيں لاتے۔ آپ كايد فريضہ نہيں ہے۔ آپ كا كام صرف بات كو پہنچارينا ہے۔ مائے يانہ مائے كى ذقد دارى آپ پر نہيں۔

## يه كام كس كے لئے كياتھا؟

میرے والد ماجد حفرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه فرمایا کرتے تفے
کہ دعوت و تبلیغ کرنے والے اور امر بالمعروف اور ہی عن المنظر کرنے والے کاکام
بیرے کہ وہ اپنے کام میں لگا رہے۔ لوگوں کے نہ مانے کی وجہ سے چھو ڈکر نہ بیشہ
جائے۔ مایوس ہوکر، یا ناراض ہوکر یا خفتہ ہوکر نہ بیٹے جائے کہ میں نے تو بہت
مجھایا کیکن انہوں نے میری بات نہیں مائی، لہذا اب میں نہیں کہوں گا، ایسا نہ
کرے۔ بلکہ یہ سوچ کہ میں نے یہ کام کس کے لئے کیا تھا؟ الله کو راضی کرنے
کے لئے کیا تھا۔ آئدہ مجی جتنی مرتبہ کروں گا، الله کو راضی کرنے کے لئے کروں
گا۔ اور ہر مرتبہ مجھے کہنے کا اجرو اواب مل جائے گا۔ اس لئے میرا تو مقصد حاصل

ے۔ اب دو سرا مان رہا ہے یا نہیں مان رہا ہے، اس سے میرا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تو اللہ تعلق کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالی سس کو ہدایت دیتے ہیں اور سس کو ہدایت نہیں دیتے۔

### ماحول كى درستى كابهترين طريقته

حقیقت بیہ ہے کہ ایک مؤمن اظام کے ساتھ بات کہتا ہے اور بار بار کہتا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ بھائی اس گناہ کے اور ساتھ ساتھ اللہ بھائی اس گناہ کے اندر جاتا ہے، اس کو ہدایت عطا فرما، اور اس کو سید سے رائے پر لگادے۔ جب بید دو کام کرتا ہے تو عموما اللہ تعالی ایک موقع پر ہدایت عطا فرما تی دیتے ہیں۔ اگر ہم بید کام کرتے رہیں تو یہ وہ کام ہے کہ اس کی برکت سے سارا ماحول خود بخود سد حرسکا ہے۔ میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بید خود کار یعنی آٹو بینک نظام ہے کہ اگر ایک مؤمن دو سرے مؤمن کو ان شرائط اور آواب کے ساتھ اس کی ہم کہ اس کو فراد ہے ہیں۔

#### خلاصه

بہرصال، اس حدیث میں ہیہ جو فرایا کہ ایک مؤمن دو سرے مؤمن کا آئینہ بہرصال، اس حدیث میں ہیہ جو فرایا کہ ایک مؤمن دو سرے مؤمن کا آئینہ بہر اس سے ہیہ سبق طاکہ مؤمن کا کام بار بار بناور خم کرتا یا بار بان کر بیٹے جاتا ہؤمن کا کام نہیں۔ اور خقیقت ہیے کہ جب ایک مؤمن افلاص کے ساتھ بات کہتا ہے اور بار بار کہتا ہے تو ایک نہ ایک دن ایک مؤمن افلاص کے ساتھ بات کہتا ہے اور بار بار کہتا ہے تو ایک نہ ایک بن کر کام کرو۔ اور جب دو سرا شخص آئینہ بن کر کام کرو۔ اور جب دو سرا شخص آئینہ بن کر کام کرے اور جب دو سرا شخص آئینہ بن کر کام کرے اور جب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئین۔ بونا۔ اللہ تعالی جم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئین۔ و آخید عبد اللہ ان المحدد لللہ وب المعالميس



۳۰۸

موضوع خطاب: دوسلسل كتاب الله رجال الله

مقام خطاب:

و نت خطاب :

اصلاحی خطبات : جلد نبر مهنتم

صفحات : ۱۳



حضرت موادنا ہی تقی مثانی صاحب د ظلیم نے ترزی شریف کے درس کے افتتاح کے موقع پر دورہ مدیث کے طلب کے ساتھ ایک افتتاح کے موقع پر دورہ مدیث کی طلب کے ساتھ اس بات کو تضیل اور وضاحت کے ساتھ اس بات کو تضیل اور وضاحت کے ساتھ بیان فرایا کہ کوئی علم کوئی فن ساتو کے بغیر حاصل نہیں ہو سکا، چاہے وہ دنیا کا معمول فن کیوں نہ جو سرف کتابیں پڑھ کر اور مطاعد کرکے اس فن جس کمال اور مہارت حاصل نہیں بوسکتی۔ صرف مطاعد کے دور پر نہ کوئی فیص مستد عالم دین سمکا ہے۔ نہ دائی فیص مستد عالم دین سکتا ہے۔ نہ دائی فیص مستد عالم دین سکتا ہے۔ دورہ حدیث کے طالب علم می طیم میں میں کا حدیث کے طالب علم می طیم میں میں کی حدمت میں علم می طیم میں میں کی حدمت میں میں ہیں ہے۔

و کی اللہ میمن

# لِسَّهِ النَّابِ الرَّطْيِّ الرَّ<sup>ِط</sup>ِيْمُ

# دوسلسلے

# كتاب الله \_\_رجال الله

الحمد لله رب العلمين؛ والصلوة والسلام على رسوله الكريم؛ وعلى اله اصحابه اجمعين؛ اما بعد

فَاعوذ بِالنَّه مِن الشيطن الرجيم-بسم الله الرحمن الرحيم في المُعَدَّدُ مِن الرحيم ﴿ فَا عَوْدُ اللهُ عَلَي الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْبَعَثَ فِيهِمْ وَسُوْلاً مِنْ الْفُسِهِمْ لَا مُعَدَّابُ وَالْعِكْمَةَ ﴾ يَتُلُوعَلِيهِمُ الْكِتَابُ وَالْعِكْمَةَ ﴾ يَتُلُوعَلِيهِمُ الْكِتَابُ وَالْعِكْمَةَ ﴾ (آل مران:۲۲۳)

### دوسلسل

اور دوسرا سلند ربل الله كا جارى فرلما، ربل الله عدراد انبياء طيم السلام كا سلد ب مراد انبياء طيم السلام كا سلد ب يربل الله كا ساته مات الله ي على تاك وه كلب كى ترب اور كلب ك مطابى اور مناجم كو النه قول

(FI.)

فنل سے سمجائی، اس سلط کے لئے حفرات انبیاء علیم السلام بیسے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعلق نے فرایا:

> ﴿ وَالْوَلْتَ الَّهِ كَ الذِّكْ الذِّكْولِنُهُ مِنْ لِلنَّاسِ مَا تُرْقِلُ إِلَّهُ هِمُ لعِلْهِم يَتَذَكِرُونِ ﴾ (الخل:٣٠)

"ہم نے یہ ذکر اس لئے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کمول کمول کربیان کردیں جو پکھ کہ نازل کیا جاتا ہے"۔

رجال الله اس لئے بھیج جاتے ہیں تاکہ کتلب کی تشریح کریں، تغیر کریں، اور لوگوں کی تربیت کریں۔ ای کے بارے میں فرایا ہے۔

> ﴿لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْبَعَثَ فِيْهِمْ رُسُولًا مِنْ انْفُسِهِمْ يَشْلُوْ عَلَيْهِمِ اباة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ﴾

کی بھی بیفیرے دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد تعلیم کلب ہوتا ہے اس لئے کہ معلم کی راہنمائی اور مفسل تغیرے بغیرہم اس کلب سے قائدہ اٹھانے کی المیت نہیں رکھتے۔

استذ کے بغیر صرف مطاحہ کائی ہیں۔ اور سے صرف اللہ کی کلب کے ساتھ ہی فاص جیس ونی اللہ کی کلب کے ساتھ ہی فاص جیس ونی ونیا کے ہر علم و فن کا کی حال ہے۔ کوئی فض اگر سے چاہے کہ ہیں صرف کلب پڑھ کر مطاحہ کرے کسی فن کا امرین جائوں، وہ نہیں بن سکا جب بھک کہ کسی استادے سات علم و کسی استادے اس علم و فن کا حاصل نہ کرے اس وقت تک اس علم و فن کا حاصل نہ کرے اس وقت تک اس علم و فن کا حاصل نہ کرے اس وقت تک اس علم و فن کا حاصل نہ کرے اس وقت تک اس علم و فن کا حاصل نہ کرے اس مکل

## قبرستان آباد کرے گا

علم طب (میڈیکل سائنس) ایک ایساعلم ہے اس کی کائیں چھی ہوئی ہیں، ہر زبان میں موجود ہیں۔ اردو، علی، قاری، انجریزی لیکن کوئی شخص بے چاہے کہ گھر جیٹے طب کی کتاب پڑھوں اور جی اس کا معاد کر کے طبیب اور ڈاکٹرین جاؤں،
اگر وہ باقرض بڑا ذین ہے، بہت مجھد ار ہے۔ قوت مطاحد بہت مضبوط ہے، قابلیت
بہت اعلیٰ ہے اور اس نے مطاحبہ شروع کرویا اور اان کتابوں کو سمجھ بھی گیا اور سمجھنے
کے بعد لوگوں کا علاج شروع کرویا، وہ کیا کرے گا؟ وہ قبرستان آباد کرے گا۔ اس
واسطے کہ باوجود کے اس نے کتاب سمجھ بھی لی، لیکن کی استاد ہے معلم اور مہلی
ہا اس کی تربیت حاصل نہ کی تو وہ طبیب نہیں بنے گا، نہ پوری دنیا جی کوئی
عکومت ایسے شخص کو یہ اجازت دے گی کہ وہ انسانوں کی ذندگیوں سے تھیلے، اس
لے کہ اس نے وہ طریقہ افتیار نہیں کیا جو طبیب کے لئے ضروری ہے۔ اس لئے
انسان کی فطرت اند تارک و تعالی نے یہ رکھی ہے کہ جب تک اس کو کوئی تربیث
ویہ والل تربیت نہ دے۔ کوئی تعلیم دینے والل تعلیم نہ دے۔ اس کو کوئی علم و فن
ادر کوئی اخراز نود حاصل نہیں ہوگا۔

### انسان اور جانور میں فرق

الله تعالى نے جانوروں اور انسانوں میں تموڈا فرق رکھا ہے، وہ یہ کہ جانوروں کو مطم و مہنی کی اتنی ضرورت ہے، مثلاً چھلی کا بچہ مطم و مہنی کی اتنی ضرورت ہے، مثلاً پچلی کا بچہ پانی میں اندر مجھلی کے اندر مجھلی کے اندے ہوئی کی اس نے تیمنا شروع کردیا، پانی میں اس کو تیماکی سکھانے کے لئے کمی مطلم و مہنی کی ضرورت نہیں۔ خلاتا اس کی فطرت ایک بناوی کہ اس کو تیمنا سکھنے کے لئے کمی دو مرے کی تعلیم و تربیت کی حابت نہیں۔

لیکن کوئی انسان میہ سوچ کر کہ مچھلی کا بچہ بغیر کمی تعلیم و تربیت کے پائی میں تیر رہا ہے، مزے میں ہے میں بھی اپنے نچ کو تیراکی سکھائے بغیر پائی میں پھینک دول آو دہ شخص احمق ہوگا کہ جیس؟ ارے انسان کا بچہ کہاں اور مچھلی کا بچہ کہاں، اس کے لئے اللہ تعالی نے تعلیم و تربیت کی ضرورت جیس رکھی۔ لیکن تو انسان ہے، انسان کو تیرائی سکینے کے لئے کی مطم و مہلی کی ضرورت ہے۔ یا شاق مرفی کا پچہ اور اسے

نقل اور نگلتے ہی اس نے دانہ چھٹا شروع کردیا، اس کو دانہ کھلانے کے لئے کمی

معلم و مہلی کی حاجت نہیں، لیکن انسان کا بو پچہ آج پیدا ہو! وہ روئی نہیں کھائے

گا۔ اس واسطے کہ اس کو روئی کھلانے کے لئے کی معلم و مہلی کی حاجت اور

ضرورت ہے جب تک اس کو کوئی کھلانے والا کھانا سکھائے گا نہیں، اس کو ایک

ملی نمونہ نیش نہیں کرے گا اس وقت تک اس کو کھانا نہیں آئے گا۔ انسان کی

فطرت اللہ نے یہ رکمی ہے کہ وہ بغیر معلم و مہلی کے ونیا کا کوئی علم و قن اور بشر

### كتاب يده كرالماري بنايئ

بوصی کا کام ہے۔ کتاب کے اور مب کچھ تکھا ہے کہ کس طرح میز بنتی ہے،
کس طرح کری بنتی ہے، اور کیا کیا آلات اس میں استعال ہوتے ہیں۔ کتاب سائے
رکھو اور الماری بناؤ، کیا اس کے طریقوں کو دکھ دکھ کر الماری بن جائے گی؟ ہرگز
نہیں، لیکن کتاب چھ ند پڑھو، البت ایک بڑھتی کی صحبت اٹھالو، اور اس کے پاس دو
چار او بیٹے جاؤ، اس کو دیکھو کہ وہ کیے بناتا ہے، و آلات کس طرح استعال کرتا ہے ق
آسانی سے الماری بنائی آجائے گی۔

## كتاب برياني نبيس بنتي

اور میں کہا کرتا ہوں کہ کھانا پانے کی کتابیں چھی ہوئی ہیں۔ کھانا کیے پگاہ، سب پلاؤ کیے پگاہ، سب پلاؤ کیے پگاہ، مب بلاؤ کیے پگاہ، مب بلاؤ کیے پگاہ، مب اللہ کیے بیٹ ہیں، سب ترجب تھی ہوتی ہے کہ اس کو اتا جیو، اس طرح اس کو بناؤ، اس میں اتا نمک اور اتن حرج اتا پانی اور اتن ظال چڑ ڈال دو، سب اجزاء و عناصر اس کتاب میں لکھے ہوتے ہیں۔ اب اگر ایک شخص جس نے کہی پکایا نہیں، وہ کتاب سائے رکھ

نے جو طریقہ اس میں لکھا ہے اس کے مطابق بیائی بنائے۔ اس کو دکھ وکھ کر اتنے چاول سے جو لئے کیا برائی بن چاول سے لئے اتنا پائی ڈال دیا اننی آگ لگادی اور بنانے لگ جائے، کیا برائی بن جائے گی؟ خدا جانے کیا لمخوبہ تیار ہوگا، کیوں؟ اس واسطے کہ کتاب سے برائی ٹیس بنتی، جب تک کہ کسی باور چی نے اس کو سکھایا نہ ہو۔

### انسان کوعملی نمونه کی ضرورت

بہرطال بر انسان کی فطرت ہے کہ محض کماب سے کوئی فخض کوئی علم و بنر طامل نہیں کر سکا بہت تک کہ معلم و مہلی کی تربیت نہ پائی ہو۔ اس کی محبت طامل نہیں کر سکت جاری ہے، جس طرح علوم علوم و فنون میں یکی سنت جاری ہے، جس طرح علوم و فنون میں یکی سنت جاری ہے، جس شہا کماب پڑھ کو فنون میں یہ سنت ہے ای طرح دین میں کوئی شخص یہ چاہے کہ میں شہا کماب پڑھ کر اس سے دین سکے لول، یاد رکھو زندگی ہم نہیں حاصل کر سکا۔ جب تک کہ کسی معلم و مہلی سے تربیت حاصل نہ کی ہو، اس کی محبت نہ پائی ہو۔ اس کا عملی نموند رکھا ہو، اس کی محبت نہ پائی ہو۔ اس کا عملی نموند رکھا ہو، اس کی محبت نہ پائی ہو۔ اس کا عملی نموند

## تنهاكتك نهيس بحيجي كي

یک راز ہے اس بات کا کہ اللہ تعالی نے عما کتاب مجمی نیس مجیجی۔ ایک مثالیں موجود جیں کد انمیاء علیم السلام آئے اور کوئی تی کتاب جیس آئی، لیکن ایک ایک مجی مثل نیس کر کتاب آئی جو، اور ساتھ کوئی جی نہ آیا ہو، کون؟

اس کے کہ اگر عہا کتب دی جاتی تو انسان کے اندر اتی قابلت نہیں تھی کہ اس کتب کے ذریعہ اصلاح لئس کرے جب کہ الله تعالی کے لئے عہا کتب بھیجنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ دو سری طرف مشرکین کا مطابہ بھی تھا کہ:

﴿لولانزل علينه القرآن جملة واحدة

(القرقان:۳۲)

کہ ادارے اور ایک مرتبہ قرآن کیوں نازل نہیں کیا گیا۔ کیا اللہ تعالی کے لئے کوئی مشکل کام تھا کہ منے کو جب بیدار ہوں قر برائے۔ آدی کے سرمانے ایک شاندار طدی مشکل کام تھا کہ منے کا بیٹر اللہ میں مجلد قرآن کریم کا لئے رکھا ہوا ہو۔ اور آ سمان ہے آواز آ جائے کہ یہ کتاب ہے، اس پر عمل کرو، کیا ہے کام اللہ تعالی کے لئے مشکل تھا؟ مشکل نہیں تھا لیکن اللہ تعالی نے یہ کام نہیں کیا، کتب عمانی بھیجی، معلم بھی ساتھ جیجا، تربیت دینے والا بھی جیجا۔ تربیت دینے والا بھی جیجا۔ کیوں ا

# كتاب يرهن كے لئے دو نوروں كى ضرورت

اس لئے کہ کتاب اس دقت تک مجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ بیلیری
تعلیمات کا نور ساتھ نہیں ہوگا۔ کتاب قو موجود ہے، بری فصح و بلیغ بھی ہے لیکن
میں اند جرے یں بیفا ہوں جرے پاس دو ثنی نہیں ہے۔ کیا میں اس کتاب سے
فائدہ اٹھا سکا ہوں؟ نہیں! جب تک جرے پاس دو نور نہ ہوں۔ ایک قو میرے پاس
قائدہ اٹھا سکا ہوں؟ نہیں! جب تک میرے پاس دو نور نہ ہوں۔ ایک قو میرے پاس
قائدہ اٹھا سکا ہوں؟ نہیں جب اور دو مرا با ہم سورج یا محل کی دوشنی کا نور ہوتا جا جے؟ اگر ان
میں سے ایک نور بھی منتور ہو قر کتاب سے قائدہ نہیں اٹھا سکا، مثلاً باہم سورج کی
دوشنی ہے۔ سورج نظا ہوا ہے اور آ کھ می نور نہیں ہے قریمایی کتاب پڑھ سکول

یا مثلاً آگھ میں نور ہے باہر فور نہیں ہے۔ نہ سورج کی روشی، نہ چراغ کی نہ کیل مثل کی دوشتی کیا جن کی دوشتی کیا جن کی دوشتی کیا جن کتب ہو چھ کے لئے کا کی دو نوروں کی ضرورت ہے ایک اپنے اندر کا لور اور ایک باہر سورج یا کلی کا فور، ایک داخلی نور اور ایک خارتی فور، دونوں نور جب موں کے جب کتاب سے استفادہ موسکے گا۔ اس لئے اللہ نقائی نے دو سلطے جاری فرائے ایک کتاب اللہ کا اور دو مرا رجل اللہ کا۔

## تسنبنا كتأب الله كانعره

ین سے مادی گرامیل پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ ایک فرقہ ہے اس نے کہا: ﴿ حَدُهُ مُنَا كِنَابُ اللّٰهِ ﴾

یہ بڑا دکش فرو لگا کہ ہمیں تو اللہ تعالی کی کلب کانی ہے۔ ظاہر ہے کہ دیکھنے ہیں تو بڑی ایک بہت کہ دیکھنے ہیں تو بڑی ایک ہمیں تو اللہ کی کلب ید بہت کا بیٹی ہے جس میں ہر چڑکا ہیاں ہے۔ لیکن اس فرو لگانے والوں سے پوچمو کہ فن طب کی کتلب گھریں موجود ہے، جس میں طب کے مضمون ہیں لیکن اس کے پاس استاد کی تعلیم کا نور نہ ہوگا تو یہ کتلب بے کار ہوگی۔ ای طرح صرف کتاب اللہ کو لے کریے کہتا کہ ہمیں بی فیر کی تعلیمات کی حاجت نہیں۔ معاذ اللہ یہ اند حاین اور محرای

بہر مال ایک گروہ تو وہ ہے جو کتاب کو چٹ گیا اور رجال اللہ لینی انبیاء علیہ البلام کو چمو ثریا۔ اور گرائی کی غار جس کرا، حقیقت جس رجال اللہ کو چمو ثرتے ہے کتاب کو چمو ثریا۔ کو چمو ثریا۔ کہ معلم بنا کر جمجا۔ ہم نے ان کو نی بنا کر جمجا چی شخص یہ کہتا ہے کہ جس کتاب کو معلم بنا کر جمجا۔ ہم نے ان کو نی بنا کر جمجا چی شخص یہ کہتا ہے کہ جس کتاب کو کراتا ہوں اور رجال کو چمو ثرتا ہوں وہ حقیقت جس کتاب ہی کو نہیں پکوتا۔ طب کی کتابوں جس کی مشورے کے دوائیں مت کتابوں جس کے مشورے کے دوائیں مت کتابوں جس ہر مرض اور اس کی دوا کسی ہے اور اپنی عرضی ہے اپنا علاج شروع کردیا۔ جس جس جر مرض اور اس کی دوا کسی ہے اور اپنی عرضی ہے اپنا علاج شروع کردیا۔ بنی کی گا کہ کل کے بجائے آج ہی حرے گا، ایسانی مطلب ہے ان لوگوں کاجو حسبا کتاب اللہ کا فرو لگا کر رجال اللہ ہے لوگوں کو پر گشتہ کرتے ہیں۔

## صرف رجال بھی کافی نہیں

دو سرے مراہ لوگ وہ ہیں کہ رجل اللہ میں ایے مم ہوئ کہ کتب کو پی پشت ڈال دیا اور یہ کہنے گئے کہ ہمیں تو رجل کائی ہیں۔ ہم نہیں جائے کتب اللہ کیا ہوتی ہے اور ہی جو رجل اپنے مطلب کے سمجھ میں آئے، ان کو اپنا متدا پیالیا، ان کی پرسٹش شروع کردی۔ یہ نہ دیکھا کہ کتب نے کیا کہا تھا صرف رجال اللہ کو چاڑ کر جیٹے گئے۔ کتب اللہ کو چھوڑ دیا۔ یہ دو سری عمرای میں داخل ہیں۔

### مسلك معتدل

مسلک اعتدال یہ ہے کہ کتاب اللہ کو بھی پڑو اور رجال اللہ کو بھی پڑو، کتاب اللہ کو رجال اللہ کی تعلیم و تربیت کی روشنی جی پڑھو تو ہدایت کا راستہ پالو گے، دونوں چیزوں کو جمع کرنے کے بارے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدیث جی اشارہ فرلما ہے کہ:

#### ﴿مااناعليهواصحابي﴾

"ما انا علیه" ے مراد کلب اور "اصحابی" ے مراد رجال این یہ کتب دونوں کتب جس پر جس ہوں اس کو پکڑلیا اور جبرے اصحاب کو پکڑلیا ۔ جو شخص دونوں پری ایک مائد لے کر چلے گا تب ہدایت پائے گا۔ یہ بات انجی طرح ذہن نشین ہوجائے تو آج س فن، نظراتی اور عملی گراہیوں کا سدباب ہوجائے ۔ جتنے لوگ کتابوں کا مطاعد کرلیا تو کہد دیا کہ ہم کتابوں کا مطاعد کرلیا تو کہد دیا کہ ہم کی امام ایو ضیفہ درجہ اللہ ہیں اور نعونگاویا کہ:

﴿ هم رجال ولحن رجال

يم مجى انسان اوروه مجى انسان، اوريش مجى وى كام كرول گاجو وه كررب يته،

انہوں نے جس طرح قرآن وصدیث سے اجتماد کرکے مسائل بنائے میں ہی بناؤں گا
تو حقیقت میں یہ شخص گراہ ہے، اور اس کی مثل تو ایک ہے بھے ایک طفل کمت
کمڑا او اور ڈاکٹروں کے بارے میں کم کہ حسم رجال و نسحن رجال کہ یہ
ڈاکٹر اماری طرح کا انسان ہے وہ اگر آپیش کرتا ہے میں ہمی کروں گا۔ وہ اگر لوگوں
کو کافیا ہے تو میں بھی کاٹوں گا۔ ارے احتی وہ تو کاٹنا ہے صحت ماصل کرنے کے
لیے طریقہ سے کاٹنا ہے، تو کائے گا تو ذرع کرے گا، لیکن نموہ یہ بھی لگارہا ہے منسم
رجال و نسحن وجال تو رجال اللہ کو چھوڑ کر جو نعرے آن کل گلتے میں مطاحد
کے بلی پر اور استاد سے پرمے اور سکھے بغیروین کر حاصل کرنے کا دھوی ہمی کرتے
میں وہ در حقیقت تیری گرائو، میں ہیں۔

اگر بالفرض ایدا آ اوي جو ذبين ب اس نے طب كى كتب كا مطاعد كيا، اس بي لکھا کہ فلاں مرض کا علاج ہے ہوتا ہے فلان مرض کا یہ علاج ہے اور اس کے بعد اس نے اپنا مطب کول لیا، اور وس آومیوں کا علان کیا، ان کو فائدہ ہوگیا۔ اب لوگ کئے لگے کہ اس کے علاج میں برا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ تو برا زبردست ڈاکٹر ہے۔ لوگ اس کے چھے لگ مے، لین لوگوں کو یہ معلوم نیس کہ وس آدمیوں کو اگر فائده بوا تو ده فائده ایک طرف، اگر ایک جان چلی می تو ده نتصان ایک طرف. . کل کو وہ اناڑی من میں کوئی ایسا کام کرے گاجو اس کی جان لے بیٹے گا ابتدا صرف یہ دیکہ كركه دس آدميوں كو فائدہ يہنيا۔ كى اناؤى كى فيرماہر كى فير تربيت يافتہ فخص ك يجي لك مانا عمل مندى نيس ب، كيون؟ اس لئ كه بروق خلره ب ك کب گڑ ہو کرجائے اور کسی انسان کی جان لے بیٹے۔ بڑے نعوہ کلتے ہیں کہ صاحب فلال کی کلب پڑھ کر لوگ برے دین پر آگئے، پہلے ب دین تھ، اب دین دار ہو گئے، نماز نہیں بڑھتے تھے اب نماز بڑھتے ہیں۔ اللہ سے عاقل تھے اللہ کے قربب آگے، وہ و آدی ایما ب ب مولوی لوگ بلاجہ كتے يس كد اس كے يجي مت باز اس کی کیب مت برحو ارے بعلی ایم فے دیکھا کیس برص بہت فائدہ ہوا۔ بات درامل یہ ہے کہ اس کی مثال دی ہے جو میں نے دی ہے کہ ایک آوی فی مرتب یافت در امل یہ ہے کہ ایک آوی فی مرتب یافت طب کی کتابوں کا مطافعہ کرکے آئے، آئی دس آدمیوں کا علاج کرلیا، ان کو فائدہ ہو گیاتو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ ڈاکٹرین گیااور اس کے تتجہ جس لوگوں کو کہد دیا کہ تم اس سے علاج کوایا کو ۔ کیوں؟ اس لئے کہ وہ کی وقت گڑیو کرے گا اس طرح یہ خض بھی جو صرف کتابیں پڑھ کر لوگوں کو دین سخمارہ ہے اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہورہا ہے۔ اس کے فائدے سے دھوکہ جی نہ آنا چاہے۔ اس کے فائدے سے دھوکہ جی نہ آنا چاہے۔ اس لئے کی بھی وقت کوئی بات الی کرے گا جس سے کہ تمہارا وین خراب ہوجائے گا۔

## صحابه كرام الله في فيدوين كس طرح سكما؟

اس دین کی اللہ نے فطرت یہ بنائی ہے کہ یہ سینہ بہ سینہ آمے منطق ہوتا ہے۔
یہ آکھ سے کتاب کو پڑھ لینے سے نہیں آنا، پڑھانے والے کے سینہ سے پڑھنے
والے کے سینہ میں شفل ہوتا ہے۔ کیا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنمانے کوئی
کتاب پڑھی؟ کوئی ڈگری ئی؟ کوئی سند حاصل کی؟ کچھ نہیں کیا، بلکہ صفہ میں جاکر
پڑھے، نہ کوئی نصاب ہے، نہ کوئی محند ہے۔

وہل کیا کرتے تے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال دیکھا کرتے تھے کہ آب کیا کررے ہے ان کو دیکھ کر تھنیسات نبوی کا نور ان کے آب کیا کررے ہیں۔ ان کو دیکھ دیکھ کر تعلیمات نبوی کا نور ان کے دلوں میں آگیا، چراس طرح تابعین محرج تابعین سے لے کر آج تک علم دین سیسے کا یکی سلسلہ چلا آرہا ہے اور یہ جو ہم پڑھتے ہیں۔

#### ﴿ قَالَ حَدَثْنَا فَلَانَ خَدَثْنَا فَلَانَ ﴾

یہ سب سند ہے یہ وہ شجرہ طیب ہے جس سے ادار رشتہ ایمان جاكر سيدها أي اكرم صلى الله عليه وسلم سے جر جاتا ہے۔

### واسطه کے ذریعہ عطا فرماتے ہیں

ایک کتاب ہے۔ اب اس کتاب کو مزھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا خود مطالعه كرين اور جو كوئي لفظ سجه من شه آئة تو لغت من ديكي لين- اور دو مرا طريقه يد ب كه وي كتاب استاد ك سائنه بينه كرير هيس دونول مي زين و آسان كا فرق ہو گا۔ حالا نکہ مطالعہ کے دوران جو بات سمجھ میں آئی تھی استاد صاحب نے بھی وی بتالی مو، کوئی فرق نہ ہو پحر بھی جو استاد صاحب سے سنی مولی بات ہوگی اس میں جو نور ہوگا اس میں جو برکت ہوگی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی تجلیات ہوں گی، وہ مجھی مطالعہ سے حاصل نہیں ہوں گی۔ وجہ سے کہ استاد کوئی چر نہیں ب اس كى كوئى حقيقت نبيل ب، دين والا الله تعالى ب- ليكن اس كى سنت بيد ب كدوه جب ريتا ب تو واسط ب ديتا ب- حتى كد انبياء عليهم السلام كو مجى واسط ے دیتا ہے۔ کیا اللہ قادر نہیں تھاکہ براہ راست نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بروحی نازل فرما ديت- كر آب الله تعالى في ايسا نهيس كيا، بكله جرئيل امين كو واسطه بنايا-جب حفرت موی علیہ السلام ے بات چیت کی تب بھی ایک ورخت کو واسط بنادیا۔ لینی شجرہ طور کو، اس میں کیا مصلحت اور کیا حکمت؟ وہ جانے اس کی حکمتیں جلنے، لیکن اس کی سنت یہ ہے کہ جب دینا ہوتا ہے تو کسی واسط سے دیتا ہے، چاہے یہ واسطہ ہے جان ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ یہ درخت، ابنی تجلی فرمانی جاتی تو پراہ راست نہیں فرمائی بلکہ کوہ طور پر جملی فرمائی۔ اس کو واسطہ بنادیا حالا تکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ای طرح احتاد کی کوئی حقیقت نہیں گراس کو واسطہ بنادیا۔ یہ اس کی سنت ہے۔ دینے کا طریقہ بتادیا کہ اگر لیما ہے تو اس طرح لو، مثلاً یہ کھڑی دیکھئے اس ہے سورج کی دھوپ اور روشنی آرہی ہے کیا سد کھڑکی روشنی کو پیدا کردی ہے کہ کھڑکی روشنی کی علّت بن حمیٰ ہو؟ نہیں! روشنی تو در حقیقت باہرے آ رہی ہے لیکن یہ کھڑی واسطہ بن گئی ہے۔ ای طرح یہ استاذ واسطہ ہے اگرچہ اس کی ذات کاعلم کی

روشی میں وظن نہیں، لیکن ہمیں روشنی بہنچ میں اس کی ، و ملتی ہے۔ اس وجد علی استاد کی قدر و منزلت کا رواج ہے کہ انہیں اللہ تعالی نے امارے لئے واسط بنایا ہے۔

بہرطان ایس جو کہد رہا جوں آگرچہ کتاب اللہ غیرایک ہے اور دریث غیرود پر ہے۔ لیکن انادے کے عملی نقلہ نظرے ترتیب یہ ہے کہ صنت نے پہلے گزریں کے، تب، کتاب اللہ تک پنجیں کے، کو نکہ اس کے بغیر ہم کتاب اللہ کو نہیں سمجہ سے۔ اس لئے علم حدیث جس کا ہم آج آغاز کردہے ہیں جو ہمارے تمام علوم مقصورہ کا مادہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اظامی کے ساتھ پڑھے، پڑھانے اور پورے آداب کے ساتھ علم حدیث عاصل کرنے کی توفق عطا فرمائے۔ (آئین) وآخر دعوانا ان المحمد لللہ درب العالمين

